# امث المثال شاه راه اعت ال

را ثدمث از اوران جیسے مفکرین کے مذہبی انحرافات ایک علمی تحلی ل وتجزیہ

محترمعت ويبعدى

مكتبة كالالسنخارة مهابنور

# اسلام شاه راه اعتدال

راشدشاز اوران جیسے مفکرین کے مذہبی انحرافات ایک علم تحلیل و تجزیه

> از محرمعا وبیسعدی

شعبهٔ تخصص فی الحدیث،مظاہرعلوم،سہار نپور

مكتبه دار السعادة، سهارنپور

## (اٹاعت کی عام اجازت ہے

اسلام: شاه راهِ اعتدال

نام كتاب

محرمعاوبيسعدي

تعنف

جمادي الاولى ٢٣٨ماه

اشاعت اول

مطابق فروری۲۰۱۲ء

246

صفحات

rr+ :

قيت

اليج اليس آفسيك، پرنٹرس،نئ دہلی۔2

طابع

### ملنے کے ہے:

مکتبه دارالسعادة ،نز دمدرسه مظاهر علوم سهار نپور مکتبه امدا دالغرباء ،محله مفتی سهار نپور

## آيينه حقيقت نما

|    | ابتدائيه                      |
|----|-------------------------------|
| I" |                               |
| Ir |                               |
| 10 |                               |
| 14 | تقريب كتاب                    |
| YI | پېلاباب:ندېب                  |
| ri |                               |
| ri | ذہب:اللہ کے یہاں کونسامعترہے؟ |
| ır | إسلام كياہے؟                  |
| rr | إسلام كى ضد                   |
| rr | إسلام کی بنیادیں              |
| ra | اصول اسلام                    |
| rv | تكملة إسلام                   |
| rg | إسلام اور كفر كى تشكش         |
| rı | فروع اسلام                    |
| rı | اعمال صالحه                   |
| T  | ائمال صالحه کا تکمله          |
| 7  | إختيارى اورغير إختيارى حالات  |

| مهم                     | ·                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۵                      | روي بمحطأ عمال                                             |
| ۳۲                      | مېرمې روامي اور کافريل فرق                                 |
| ۳۹                      | عرِ شاز کا جائزه: قرآن کریم کی روشنی میں                   |
| No                      | ، اشدشاز کا فشهر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| ت:                      | (۱)راشد ٹازی طرف ہے اُمول اِسلام میں کی کئی چند تکسیسا     |
| ۳۲۰                     | ۱-:" دین" کے منہوم میں تحریف                               |
| إيمان لانے كو           | ٢-: مسلمان ہونے کے لیے محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم پر  |
| ٣٤                      | ضروری قرار نه دینا                                         |
| ۵۱                      |                                                            |
| ۵۱                      | • •                                                        |
| ۵۱                      | <b></b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |
| ۵۲                      | ب:لومِ محفوظ ہے متعلق ایک آیت کے مفہوم میں تحریف           |
| ۵۵                      | ج: ایل ایمان کے قرآنی مفہوم میں تحریف                      |
| کے مفہوم میں تحریف . ۵۸ | د:رسول الله صلى الله عليه وسلم ك' امى "مونے سے متعلق آيت _ |
| Yr                      |                                                            |
|                         | ۵-۳: تقذیر دلورِ محفوظ کا اِنگار:                          |
|                         | قرآنِ کریم ہے تقدیر کا ثبوت                                |
|                         | قرآنِ کریم ہے لوبِ محفوظ کا ثبوت                           |
| ۷۳                      | ٢-: دين ودنيا مِس خلط                                      |
| ۷,۴                     | دنیاوآ خرت                                                 |

| 44                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ونیاودیندیا کے چارمرتب برائی کے جارمرتب کے استقال دنیا کے چارمرتب برائی کے دیا ہے۔ استقال دنیا کے چارمرتب برائی کا میں |
| اهتغال دنیا کے چارمرہے۲) شازی طرف سے فروع اسلام میں گا چند تلبیسات:۸۰                                                                                      |
| (۲) شازی طرف سے فروری اِسلام عمل کا کا چیو ہیں ہے۔<br>ماری طرف سے فروری اِسلام عمل کا چیو ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ۱-: "اعمال صالحه" کے شرعی مغہوم میں تلمیس<br>ا-: "اعمال صالحه" کے شرعی مغہوم میں تلمیس                                                                     |
| مسلمانوں کا مقصد زندگی اور محور بندگی                                                                                                                      |
| مقصدے ہماری غفلت                                                                                                                                           |
| ایلِ باطل کی دنیوی ترقی کاراز                                                                                                                              |
| ۸۹<br>۲-: تقوی کے اِسلامی مفہوم میں تحریف:                                                                                                                 |
| تقوى كاشرى مفهوم                                                                                                                                           |
| ملمانوں کی سیادت کامیدان اوراُس کے حصول کا شرعی طریقہ                                                                                                      |
| مبر کاشری مغہوم                                                                                                                                            |
| سادت عالم كي اسلامي بنيادين                                                                                                                                |
| إسلامي تهذيب وثقافت اوراسلامي إصطلاحات                                                                                                                     |
| دارالاسلام اوردارالكفركى إسلامى إصطلاح                                                                                                                     |
| سايى دنيا کي تقشيم                                                                                                                                         |
| مسائلِ عالْممائلِ عالْم                                                                                                                                    |
| فلاح کاشری مفہوم                                                                                                                                           |
| سا-: یہود یوں سے خاص مناسبت                                                                                                                                |
| دوسراباب علما                                                                                                                                              |
| ا-:علم کی تعریف                                                                                                                                            |
| ۲- جصول علم کے ذرائع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |

|              | ۳-: دْرائع علم کی صدودِ کار                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              | سم- علمي دلائل                                               |
| IT1          | علم کی ممکنه تقییم                                           |
| ۱۲۲          | ۵- علی موضوعات اوراُن میں فرقِ مراتب                         |
|              | ۲- علم کی شرعی وغیر شرعی تقشیم                               |
| 110          | ۷- بشری علم                                                  |
|              | ۸-:علم دین اور علم دنیا کا فرق                               |
|              | ٩ - : علم نافع اورغيرنافع                                    |
|              | ٠١-:عالم كون؟                                                |
|              | اا-:عالم دین کے وظائف                                        |
|              | ۱۲-: فضيلتِ علم م تعلق دوحديثين                              |
| 1) / •••     | علم كسا العن الفريق فإن كالعند من المناسبة                   |
| 120          | علم كے سلسله میں داشد شاز كے بعض مغالطات كا از اله           |
| ۱۳۵          | پېلامغالطه                                                   |
| 172          | ودمرامغالطه                                                  |
| 1 <b>2</b> % | قيرامغالطه                                                   |
| ۱۳۰          | چوتھامغالطہ                                                  |
| ارما         | آیات الله فی الکون (کا کاتی نظام) میں قد بروتفکر کے چند پہلو |
|              | يانچوال مغالطه                                               |
| ורץ          | چیمثامغالط:علم م علاه کی ای <sub>است</sub> ب                 |
| ۱۳۸          | چیشامغالطه بلم پرعلاوی اجاره داری                            |
| 101.         | تيسراباب بعثل                                                |
|              | الجعملا                                                      |

| 167     |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16"     | ۲: جذبات۳<br>۳:خواهشات                                                                                         |
| 104     | ۳: خواهات                                                                                                      |
| 167     | ۳: حواہشات                                                                                                     |
| الم الم | ۳-: " ن مع مع روب من الماسية ا |
| 104     | ہ۔۔ س یہ استعماد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                         |
| IOA     | ۵-:عقل مند (دانش قر) کون؟                                                                                      |
| 109     | ۲- عقل کی حدوداوراً س کا دائرهٔ کار                                                                            |
| N•      | 2-:عقلو <b>ن کا تفاوت</b>                                                                                      |
| INP     | تد برقر آن کے لئے فہم سلف کی ضرورت                                                                             |
| 1 W     | تدبرقرآن کے مراتب                                                                                              |
| 170     | ٨- عقل كيسے قابوميں كى جاسكتى ہے؟                                                                              |
| 111     | ۹ -: ندہب کے دائرے میں عقل کا کر دار                                                                           |
| 179     | •                                                                                                              |
|         | اا-:ندمجي اموريين حدودِ اختلاف                                                                                 |
| 127     | وحدت إمت اور حدودِ اختلاف                                                                                      |
| 120     | اتحادوا تفاق کے مختلف پہلو                                                                                     |
|         | إختلاف،أس كي حقيقت بشمين اور حدود:                                                                             |
| رمدود   | الف:مسلمانوں کے آپی اختلا فات قسمیں اور                                                                        |
| ١٨٥     | (1) د بني اصولى إختلاف                                                                                         |
|         | ١-:إيمان وكفركا اختلاف                                                                                         |
| ١٨٥     | ۲-:سنت وبدعت كالنتلاف                                                                                          |

| برعت کی حقیقت                                  |
|------------------------------------------------|
| برعت کی شمیں اور اُن کا حکم                    |
| 1/42                                           |
| (۲) د یی فروی اختلاف                           |
| ۱-:علم وتحقیق کی بنیا د پر ہونے والا اختلاف    |
| فروی إختلاف کے جواز کی شرطیں                   |
| ۲: جہل وعناد کی بنا پر کیا جانے والا اختلاف    |
| اختلاف كي ضرر رسال صورتيس                      |
| ب: دندی بنیاد پر مونے والے اختلافات:           |
| تقليدوعدم تقليد                                |
| 194                                            |
| تقليد كي حقيقت                                 |
| تقليد كى مختلف صورتيل اوراُن كائحكم            |
| منك اتحادين المسلمين كے سلسلے ميں شازى تلبيسات |
| إظهار عجز وقصور                                |
| تلبيسات كي وضاحت                               |
| چند ضروری وضاحتیں                              |
|                                                |
| ائمهُ اربعداور باره امام                       |
| حفرات الل بیت ہے متعلق ہماراعقیدہ              |
| تحقيه بالكفار                                  |
| تشبُّه اور تشائبه کا فرق                       |
| تخبر کے مراتب اوراحکام<br>ضریر میں             |
| ضرور کی تند                                    |
| ضروري تنبيه                                    |

| rrz                                     | P41000000000000000000000000000000000000 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ar and a                                | إعتدال: حقيقت اورانميت                  |
| ΓΓΛ                                     | اعتدال کی لغوی تعریف                    |
| rra                                     | اعتدال کی شرعی حقیقت                    |
| 71"9                                    | اعتدال لى شرعي مقيقت                    |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | اعتدال کی اہمیت                         |
| ۲۳۱                                     | اعتدال کی بہچان                         |
| ۲۳۱                                     | ناه ملان که نوب منت                     |
| rar                                     | غلولی فرمت                              |
| 111                                     | إعتدال كامدار                           |
| rrr                                     | إعتدال كانمونه                          |
| rra                                     | ، عندال پیدا کرنے کا طریقه              |
|                                         |                                         |
|                                         | تعليمات دين اورأن كااعتدال              |
| raa                                     | در دِدل                                 |
|                                         | عصرحاضر كافتنة الحاد ( ماخوذ )          |

### أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وهو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ في بيعون ما تشابه منه؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾ من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾ (آلعران: 2) \_

(وہ وہ اور واضح المعنی) ہیں، وہ کی کتاب نازل کی، جس میں کچھ آیات محکم (اور واضح المعنی) ہیں، وہ کی کتاب کا بڑا حصہ ہیں، اور دیگر کچھ آیات متنابہ (خفی المعنی) ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ کچھ آیات متنابہ (خفی المعنی) ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ (اور کی) ہوتی ہوتے ہیں، اور اُن کا متقمد: (تحقیق جن اور عمل کے بجائے) دوسروں کوشکوک وشبہات میں ڈال کر (شورش بیدا کرنا) اور (ایک مخفی چیز کی بے متقمد) کرید میں لگنا ہوتا ہے، حالاں کہ اُن آیاتِ متنابہات کا واقعی مفہوم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، اِی وجہ سے پختہ علم لوگ یبال پہنچ کر صرف میہ کہتے ہیں کہ (آیات جانتا، اِی وجہ سے پختہ علم لوگ یبال پہنچ کر صرف میہ کہتے ہیں کہ (آیات حکمات می کی طرح) ہم اِس پر (بھی) اِیمان لاتے ہیں، اور میہ (آیات حکمات می کی طرح) ہم اِس پر (بھی) اِیمان لاتے ہیں، اور میہ (آیات حمیم، اور آیات حمیم، اور آیات میں، اور کرونسے جن میں، اور کرونسے جن میں ماصل کرتے محتمال مندلوگ )۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

### ابتدائيه

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد و آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رب اشرح لي صدري، ويسرلي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهو قولي .... اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً، وبك نستعين يا فتاح.

''اسلام'' کی ترجمانی ، تعارف اور تشریح کے نام پر کتابوں کے بازار میں اتنابرا مواددستیاب ہے کہ اُس میں کی قتم کا اضافہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے۔
مواددستیاب ہے کہ اُس میں کی قتم کا اضافہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے۔
مگر اِس کے باوجود اِس کو اِسلام کا ایک زندہ جاویہ مجزہ ہی کہنا چاہیے کہ اُب
بھی بہت سے ایسے گوشے موجود ہیں جن پر مختلف انداز میں وارِ تحقیق دی جاسکتی ہے۔
اپنی اِس حقیر کا وِش کو بھی اس تحقیق خدمت کا کوئی حصہ ، یاعلمی معیار کا کوئی نمونہ
قرار دینا؛ اِس کا نہ دعوی ہے ، نہ خیال ، بس اتن ہی دعا ہے کہ رب کریم کی توفیق سے جو پچھ
کھا گیا ہے ، وہ دین اِسلام کی معتبر خدمت کے طور پر مقبولِ بارگاہ ہوجائے ، اور دجل
وتلبیس اور شرور فتن کے اِس دور میں اِسلام کی ''شاہ راہِ اعتدال'' کی تعین میں معین ، اور
دین انحرافات کے بنیا دی نقطوں کو بجھنے میں معاون ہوجائے۔

"إسلام" کامزاج بھی بہی ہے، اور تجرب کی بات بھی یہی ہے کہ کی بھی میں اسلام کامزاج بھی بہا ورفنی درخ کونظر انداز کردینا؛ عام عقول واز ہاں کے صرف بثبت پہلو پر دوشنی ڈال دینا، اور منفی درخ کونظر انداز کردینا؛ عام عقول واز ہاں کے لیے کانی نہیں ہوتا، بلکہ 'صراطِ متنقیم'' کی راہ نمائی کے لیے جس طرح یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ ''شاہ داہ'' تہمارے لیے منزل رسا ہے، اسی طرح یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس مخرف ہونے والے یہ''گلی کو چ' رہروانِ تق کے لیے گم راہ کن ہیں۔

قر آن کر یم کی سب سے پہلی سورت (الفاتح: ٢ - ک) ہی میں اس کی کتنی واضح مثال موجود ہے، کہ اہلی المصراط المستقیم ، صراط المدین انعمت مثال موجود ہے، کہ اہلی المصراط المستقیم ، صراط المذین انعمت علیهم کی مثبت مضمون پر اکتفا کرنے کے بجائے ، منفی صیغے کے ساتھ یہ وضاحت بھی کرادی گئی ہوغیر المعند وب علیهم و لا الضالین کی ( اے اللہ! ہمیں سیدھا کرادی گئی ہوغیر المعند وب علیهم و لا الضالین کی ( اے اللہ! ہمیں سیدھا کے منفور نہیں ہیں، اور نہی (نصاری کی طرح ) ہے۔

جس امت کو''امت وسط'' قراردے کر، تمام اقوام وطل کے لیے'' شاہدعدل'' .

ادرگواہ بنایا گیا ہے، اُی امت کی تعریف کرتے ہوئے اِر شادِر بانی ہے: (آل عمران: ۱۱۰)

﴿ کنت م خیر أمة أخر جت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله ﴾ (تم بہترین امت ہوجس کا وجود ہی لوگوں کو فع پہنچانے کے لیے ہوا
ہے: تم امر بالمعروف کرتے ہو، اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو)۔

معلوم ہوا کہ اِس امت کی خبریت، افضلیت اور''اعتدال پہندی'' اِسی میں ہے کہ اِیمان باللہ کے باوصف: اِیجا بی اورسلبی دونوں طرح کی اِصلاح اور ہدایت کی ذمہ داری بھی محسوس کی جائے ، اور خبر کے کاموں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ، شرکی باتوں کی بھی نشاندہی کی جائے ، تا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دونوں فریضوں کی ادائیگی ہوسکے۔

گذشتہ آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس دین میں مثبت پہلو کے ساتھ منفی رخ کی طرف توجہ نہ کی جائے ، وہ کسی کلیسایا وَ برکا فد ہب، اور کسی دجالی تحریک کا محورِ فکر تو ہوسکتا ہے ، اللہ کے دین اور فد ہب اسلام سے اُس کا تعلق ہر گزنہیں ہوسکتا۔

اِس لیے پیش نظر رسالہ میں بعو ف تعالیٰ مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ منفی پہلوؤں کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے ، اور زیر بحث آنے والے مسائل کے دونوں رخوں پر روشی ڈالنے کی این می کوشش کی گئے ہے۔

اِس وقت' رہیں اِسلام' کے ،سلف صالحین سے منقول ومتوارث تصور کو بدلنے کی جو عالمی سازش چل رہی ہے، اُس کے مرکزی نقطے تین ہیں: دجل وتلبیس ،تحریف وتبدیل اور زیغ وفتنے، اِس لیے آئندہ سطور میں سب سے پہلے اِن الفاظ کی مختصراً شرعی حقیقت پیش کی جاتی ہے۔

### د جل تلبيس:

یہود کی بہت ساری بری عادت (تلبیس) کی بھی ہے، جس پرقر آن کریم نے اُن کو بار بارز جروتو بخ کی ہے، اِرشادِ ربانی ہے: (البقرة: ۲۲) ﴿ ولا تسلبسوا الحق بالباطل، و تکتموا الحق وائتم تعلمون ﴿ (یہود یو! حق کو باطل کے ساتھ گڈ ٹدمت کیا کرو،اور جانے ہو جھے حق کو چھپایا مت کرو)۔ کو باطل کے ساتھ گڈ ٹدمت کیا کرو،اور جانے ہو جھے حق کو چھپایا مت کرو)۔ دیتلہیں ' ہی کے ہم معن' دوجل وتمویہ' کے الفاظ بھی ہیں، جن کامشتر کہ مفہوم ، تنگلبیس ' ہی کے ہم معن' دوجل وتمویہ' کے الفاظ بھی ہیں، جن کامشتر کہ مفہوم

ہے جق وباطل میں خلط کرنا، اور باطل کو ملقع کر کے حق کی شکل میں بیش کرنا۔

می شی می جو واقعی حقیقت نہ ہو، اُس کو حقیقت باور کراتے ہوئے بیش کرنا،

یمی'' رجل'' کہلاتا ہے، اُ حادیث صحیحہ میں'' دجال' (مسیحائے یہود) کے فتنوں سے کی قدر پناہ ما گل گئ ہے، جانے والوں برخفی نہیں، اِس نام کا جو واقعی مصداق ہے وہ تو اس می حقد ر پناہ ما گل گئ ہے، جانے والوں برخفی نہیں، اِس نام کا جو واقعی مصداق ہے وہ تو اس می جب بھی ظاہر ہو، گرائس کے خروج کے چش خیمہ کے طور پر اِس وقت'' دجل وتلبیس'' کی جب بھی ظاہر ہو، گرائس کے خروج کے چش خیمہ کے طور پر اِس وقت'' دجل وتلبیس'' کی جب بھی ظاہر ہو، گرائس کے خروج کے چش خیمہ کے طور پر اِس وقت'' دجل وتلبیس'' کی جب بھی ظاہر ہو، گرائس کے خروج کے جائی اور بازاروں سے لے کر، علمی اور تحقیقی اِ داروں تک ہر جگہ دول وفریب'' بی کے جلوے کا رفر ما نظرا آتے ہیں۔

ید کمال دجل 'بی کا کرشمہ تو ہے کہ بہت سے لوگ متندا ور معتبر طریقے سے درین و فرہب' کو بڑھے اور سیکھے بغیر، فرہی عنوانات پر تقریریں کر رہے ہیں، دین موضوعات پر کما ہیں لکھ رہے ہیں، خود' إسلام' اور' إسلامی تعلیمات' کوصد قِ دل سے قبول کے بغیر،' إسلام' کے نام سے مختلف قتم کے لٹریچرشائع کر رہے ہیں، پھرلوگ ان کے دجل آمیز اُسلوب بیان اور ملتبانہ طرز تحریر سے متاثر ہوکر، ان کی چیزیں دیکھتے، پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اُنجام کا ر (غیر شعوری طوریر) اُن کے دجل اور تلبیس کا شکار موجاتے ہیں۔

### تحريف وتبديل:

تحریف وتبدیل دونوں قریب المعنی الفاظ ہیں، جن کے لغوی معنی ہیں: 'بدل دینا''، خواہ یہ تبدیلی الفاظ وکلمات کی شکل میں کی جائے ، خواہ اُن کے مفہوم ومعانی میں۔

یہود کی بد بختا نہ حرکتوں میں سے ایک حرکت''تحریف وتبدیل'' کی بھی ذکر کی گئی ہے: (النساء: ۴۸) ﴿من اللذین هادوا یہ حرفون الکلم عن مواضعه ﴾ گئی ہے: (النساء: ۴۸) ﴿من اللذین هادوا یہ حرفون الکلم عن مواضعه ﴾ (یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں )، اور (البقرة: ۵۹) ﴿فبدل اللذین ظلموا قولاً غیر الذي قبل لھم ..... ﴾ (سوبدل

ڈالی ظالموں نے وہ بات جوائی سے الگتھی جس کا انھیں تھم دیا گیاتھا)۔ یہود کا بیمرض'' اسلام'' کا نام لینے والے افراد اور جماعتوں تک بھی متعدی ہو چکا ہے، اور فی زماننادین کی شکل بگاڑنے میں اِس بیاری کا بھی اہم کردار ہے، اچھے خاصے''دین پیند'' علقوں میں بھی اس کے اثرات نظر آرہے ہیں۔

تحريف وتبديل كي دوشمين مين:

مربین ریست مینی، الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے ، متکلم کی مراد کو بدل دینا، اوراس کی مراد کو بدل دینا، اوراس کی ت

مختلف صورتیں ہیں:

سے روں ہیں۔ الف: شریعت کی طرف سے جونص جس تھم کے لیے وار دہوئی ہے، دلالت کی وجو وِمعتبرہ (عبارة النص، دلالة النص، اشارة النص اور اقتضاء النص) کا لحاظ کیے بغیر، سی اور مفہوم کے لیے اُس کو استعال کرنا۔

ب: جہاں کسی لفظ کو اُس کے حقیقی معنی پرمحمول کرناممکن ہو، وہاں بلاضرورت معنی کی طرف پھیرنا۔

ج: شری نصوص میں وارد ہونے والے الفاظ کے جو مخصوص اِصطلاحی مفاہیم متعین ہیں، بغیر کسی قریبے کے ان کے علاوہ مفہوم میں اُن الفاظ کا استعال کرنا۔

د: قرآن وحدیث کی عام نصوص کو، بغیر کسی قرینے کے خاص کرلینا، یا اس کے برعکس کسی خاص نص کو، سیاق وسباق کالحاظ کیے بغیراز خود عام کرلینا۔

فتنهُ تشكيك:

'' فتنہ'' کا لفظ بھی شرعی نصوص میں بکثرت استعال کیا گیا ہے، جومختلف معانی

کے لیے بولا جاتا ہے، مگراُس کے اصل معنی ہیں: سونے چاندی کو آگ میں ڈال کر کے بولا جاتا ہے، مگراُس کے اصل معنی ہیں: سونے چاندی کو آگ میں ڈال کر کے موٹے کوالگ کرنا، اِی وجہ ہے عموماً اِس کا ترجمہ'' آزمائش وابتلاء'' سے کردیا جاتا ہے، کدامتحان بی کے ذریعے اہل ونا اہل میں تمیز ہو پاتی ہے: عند الامتحان یکرم

الرجل أو يهان-

برس الویس ید لفظ آز ماکش اور ابتلاء سے قطع نظر، مطلق عذاب اور تکلیف کے لیے بھی استعال ہوجا تا ہے، بلکہ بعض مرتبہ سبب عذاب (گراہی ، کفر، نثرک اور نفاق وغیره) بھی استعال ہوجا تا ہے، بلکہ بعض مرتبہ سبب عذاب (گراہی ، کفر، نثرک اور نفاق وغیره) پر بھی اِس کا اِطلاق ہوتا ہے، جبیبا کہ'' تاج العروک' میں ان سب کی تفصیل موجود ہے۔ قر آنِ کریم میں بھی اِس کا اِطلاق متعدد معانی پر ہوا ہے، سور ہُ بقرہ (آیت: اور سور ہُ اُنفال (۳۹) میں'' قبولِ حق کی راہ میں رکا وٹ بنے'' کے معنی میں اِس کا اِطلاق کیا گیا ہے: ﴿ وَ قَالَتُ وَ هُم حتی الات کون فتنة ﴾ ، اور سور ہُ آل عمران کی ابتداء میں تشکیک و تلبیس اور وین' فتنہ' والجھن بیدا کرنے کے معنی میں اِستعال کیا گیا ہے:

وهو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب)

(وہ وہ ی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ، جس میں کچھ آیات محکم (اور واضح المعنی) ہیں، وہ ی کتاب کا بردا حصہ ہیں، اور دیگر کچھ آیات متشابہ (خفی المعنی) ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ (اور کجی) ہوتی ہے وہ متشابہات ہی کے در پئے ہوتے ہیں، اور اُن کا مقصد: (تحقیقِ حق اور ممل کے بجائے) دو سروں کوشکوک وشبہات میں ڈال کر (شورش پیدا کرنا) اور (ایک مخفی چیز کی بے مقصد) کرید میں لگنا ہوتا ہے، مالاں کداُن آیاتِ متشابہات کا واقعی مفہوم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، اسی وجہ سے بختہ علم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، اسی وجہ سے بختہ علم اوگ یہاں پہنچ کر صرف ہے ہیں کہ ہم اِس پر (بھی) ایمان لاتے ہیں، اور ذر وضیحت محکمات اور آیاتِ متشابہات) سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور ذکر وضیحت نہیں حاصل کرتے محرعقل مندلوگ)۔

بین میں رسے دور' نتنوں کا دور' بھی کہلاتا ہے، جس میں جانی، مالی اور ظاہری فتن ہے۔ ہیں ریادہ حساس معاملہ' دینی فتنوں' کا ہے، کہیں بدعات وخرافات کے فتنے ہیں، کہیں افکار ونظریات کے فتنے ہیں، کہیں معاشرت واخلاق کے فتنے ہیں، کہیں سیاست بنام دین کا فتنہ ہے، کہیں تحقیقات وانکشافات بنام دین کا فتنہ ہے، کہیں تحقیقات وانکشافات کا فتنہ ہے، کہیں جدیدیت و نیجریت کا فتنہ ہے، پھر قومیت، وطنیت ، جمہوریت، اور مادیت وغیرہ فتنے ان کے علاوہ ہیں۔

غُرضیکہ ہر چہار سؤمختلف افراد واشخاص، طبقات وتحریکات، اور فرق وجماعات کے ذریعے مختلف النوع تشکیکات وتلبیسات کے فتنے تھیلے ہوئے ہیں۔

قرآن كريم كى ذكوره آيت ميں جس فتنے كاذكر ہے، وہ اہلِ زيغ كے ذريع بر پاكيا جانے والا وہ فتنہ ہے، جس ميں كتاب وسنت كى سيرهى سادى تعليمات براولا خود عمل كرنے ، اور ثانيا دوسروں كودعوت دينے كے بجائے ، ايسے لمى بہلوؤں كوعوا كى گفتگوكا موضوع بحث بنايا جاتا ہے، جس سے عامة الناس ' إسلام' 'و' إسلامى تعليمات' كے سلسلے ميں شكوك وشبهات ميں مبتلا ہوكر، دين و فد ہب ہى سے برگشتہ ہوجا كيں ، أعاذ نا الله من الشرود و الفتن ما ظهر منها و ما بطن۔

### تقريب كتاب:

(۱) ای تناظر میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے دل میں بیدا اعید بیدا ہوا کہ بنیا دی طور پر، قرآنی نصوص کوسا منے رکھتے ہوئے ، ند مب اِسلام کا ایک ایسااِ جمالی تعارف بیش کردیا

جائے، جس سے فتوں کے اِس دور میں کم از کم ایمان وعقائد کی حفاظت کا اتنا ضروری جائے، جس سے فتوں کے اِس دور میں کم از کم ایمان و نیوی کامیابیوں کی بنیاد بن سامان مہیا ہوجائے، جو ہماری اخروی نجات کا ذریعیہ، اور دنیوی کامیابیوں کی بنیاد بن سام

۔ (۲) پیخیال بھی ہوا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر جن حساس راستوں ہے فکری اور اصولی اِنحرافات راہ پارہے ہیں، اُن سب کا بھی ایک تحقیقی جائزہ لے لیا جائے بغور کرنے ہے مجموعی طور پر نین موضوعات ایسے بچھ میں آئے جن کی اِصلاح سے جائے بغور کرنے ہے مجموعی طور پر نین موضوعات ایسے بچھ میں آئے جن کی اِصلاح سے اِن شاء الله ''ند ہب اِسلام'' کو بچھنا اور اُس کی ''شاہ راہ اِعتدال'' (صراطِ منتقیم ) پر چلنا اور جمنا آسان ہوسکتا ہے، اور بحثیت مسلمان کے ہمارافکری زاوید اور خد بجی رخ ہر شم کے اِن خراف اور بج وی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

وه تین اہم موضوعات (میری نظرمیں) یہ ہیں علم عقل اور قل۔

کیوں کہ می چیز ،خصوصاً ند ب کو سجھنا موقوف ہے اُس کے ' علم' 'پر ، اور حصول علم کے ذرائع میں ' عقل'' اور ' فقل'' نبیا دی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ' إسلام' بیعلی اور فکری راستوں سے حملہ کرنے والے دانا وشمنوں نے ، مسلمانوں کے انہی تین بہلوؤں کو متزلزل کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی ہے، اور یہ ایک نہایت تلخ اور نا گوار حقیقت ہے کہ جماری قوم کے اکثر افراد نے اِن محاذوں برشکست قبول کرتے ہوئے دشمن کے سامنے پوری طرح سے جھیارڈ ال دیا ہے، اور علم دین کی تصیل کی فکر کے بجائے ، نوبت العیاذ باللّه ' علم' اور' دین' کے شرعی مفہوم ہی میں تبدیلی تک بہنچ بھی ہے۔

جس کا بتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بردی تعداد بھی اُسی چیز کو''علم'' سیجھنے لگی ہے جسے اہل باطل انھیں علم باور کرانا چاہ رہے ہیں، اُسی بھاگ دوڑ اور تگ و دَوکو'' دین' (اور اِنسانیت) تصور کرنے لگی ہے جواعداء المدین (دِین کے دشمن) اُن سے چاہتے

تھے، انہی خیالات وجذبات کو دعقل' نشلیم کرنے لگی ہے جس کا دشمنوں کی طرف سے اُن سے مطالبہ ہے۔

ر اور ''نقل'' (قرآن وحدیث) کے سلسلہ میں خود ساختہ اصولوں، اور کج کج ضابطوں کے حوالے ہے، اُنہی منفی خیالات اور اُسی معاندانہ روش پر چل پڑی ہے جس کی طرف حاوی دشمن نے اُنھیں ہانگنا جا ہا ہے!

اِس کیے پیش نظر مضمون کے پہلے جھے میں: سب سے پہلے ( مذہب اِسلام ) کا اِس کیے پیشے نظر مضمون کے پہلے جھے میں: سب سے پہلے ( مذہب اِسلام ) کا اِجمالی تعارف، اُس کے بعد ''علم'' کی تعریف، تقسیم اور متعلقہ تفصیلات، بعد از ال ''دعقل'' کی حقیقت، اہمیت اور اُس کا دائر ہُ کا روغیرہ کا مختصر بیان کیا گیا ہے۔ ''دعقل'' کی حقیقت، اہمیت اور اُس کا دائر ہُ کا روغیرہ کا مختصر بیان کیا گیا ہے۔

حصول علم کے سلسلہ میں ' دنقل'' کا کردار، اُس کا مرتبہ، اُس کی اقسام، اور ' دنقلِ صحح'' کی جیت ہے متعلق پیش آمدہ شبہات واعتر اضات وغیرہ کا بیان، بمصلحت دوسرے حصے کے لیے موخر کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی تو فیق ارزانی فرما کیں۔

(۳) اِفتر اق وانتشار کو عصر حاضر میں امت کا سب سے بڑا المیہ کہا جا سکتا ہے، پیش نظر کتا بچہ میں ' وحدت امت اور حدودِ اِختلاف'' کے عنوان سے اِس موضوع پر بھی کچھ عرض معروض کی کوشش کی گئے ہے۔

(سم) آخر میں''اِعتدال''اوراُس کی شرعی حقیقت واہمیت پر بھی مختصر سی روشنی ڈالی گئی ہے، کہ ہمارا آج کل سب سے بنیادی مرض ہی ہر کام میں اِفراط وتفریط اور بے اِعتدالی ہے۔

### تشكروامتنان:

اِس رسالہ کو پیش کرتے ہوئے تشکر وامتنان کے جذبات سے جبینِ نیاز بارگاہِ صدیت میں خم ہے، اور زبان وقام سربسجو د۔ صدیت میں خم ہے، اور زبان وقام سربسجو د۔ پھر شریعت، عقل اور جذبات تینوں ہی کے تقاضے سے اپنے اُن تمام اُسلاف واکابراوراسا تذہ ومشائ کی شکرگذاری کی ذمہداری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے، جن کی کتب ورسائل اور علوم ومعارف ہے، یا جن کی مصاحبت ومجالست اور ارشاد وہدایت سے اِس مضمون میں اِستفادہ کیا گیا ہے، یا جن کے تحریری یا زبانی اِفادات واصلاحات سے اِس مضمون میں اِستفادہ کیا گیا ہے، یا جن کے تحریری یا زبانی اِفادات واصلاحات سے اِس رسالے کوزین بخش گئ ہے، یا جن کے کی بھی طرح کے تعاون سے بید کتاب نذر قارئین کے جانے کا موقع فراہم ہور کا ہے، فحر زاھم اللہ عنا حیر ما یجزی بد المحسنین المخلصین.

الله تعالی ستاری کا معامله فرماتے ہوئے محض اپنے فضل وکرم سے اِس کوشش کو قبول فرمائیں، میرے لیے ذخیر ہُ آخرت ول فرمائیں، میرے لیے ذخیر ہُ آخرت اور برادرانِ اِسلام کے لیے دینی ہدایت واستقامت کا ذریعہ بنائیں، آمین۔

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد معاوبي سعدى گور کھپورى

جامعه مظاہر علوم، سہار نبور، یو پی ، انڈیا

۸ار نیج الثانی سسس اهه موافق ۲۹ جنوری ۲۰۱۷ ء

# بہلاباب

# مذہب كا تعارف

### ندب کیاہ؟

سیکورزم، کمیوزم اورسوشلزم جیسے بعض طحدانہ نظریات کے علاوہ، دنیا کے تمام افکار وطل میں'' ندہب'' کو خاص اہمیت حاصل ہے، اِس لیے'' ندہب'' کی اِصطلاح خاصی جانی پہچانی اورمشہور عام ہے، کین اِس کی حقیقت پرنظر، اورمقصد پر توجہ کم ہی لوگوں کو ہے۔

لفظ "ندب" عربی زبان کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں: چلنے کا راستہ قرآن کریم ہیں اِس مفہوم ہیں "وین" کالفظ اِستعال کیا گیا ہے: (الما کدة: ۳) ﴿ و د ضیت لکم الإسلام دِیناً ﴾ (میں نے تمہارے لیے راستے کے طور پر اِسلام کو پہند کیا ہے)۔

"راستے" سے: اللہ تعالیٰ کی طاعت وعبادت، خود سپردگی اور بندگی کا راستہ مراد ہے، جس کو قرآنی اِصطلاح میں "صراطِ متقیم" (سیدھاراستہ) کہا گیا ہے، اور ہرنماز میں اِس سید ھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔

### ندب: الله كے يہال كونسامعتر ب؟

ندہب: إنسان كى اپن سوچ ، عقل اور جذبات كا نام نہيں ہے، بلكه أس راسته (اور صراطِ متنقیم) كا نام ہے جس پر چل كربندہ خداوند تعالى كى مرضيات كو حاصل كرتا ہے،

اور نامرضیات سے بچتا ہے، ظاہر ہے کہ اس مطلوبہ راستہ کی تعیین بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو عتی ہے۔

روزمرہ کی دنیاوی زندگی گذارنے کے بقدر إنسانوں کے پاس ' عقل'' تو تھی ہی ، گرخدا تعالیٰ کی بندگی کاطریقہ معلوم کرنے کے لیے، اور مغیباتِ آخرت (اللہ کی رضا ہور جنت، دوزخ، نشر، حشر وغیرہ) کے بارے میں فکر وعقیدہ درست رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہے کی ایسے رابطہ کی ضرورت تھی جس سے عقلِ نارسا کی یہ شکلیں دور ہو کییں، اِس لیے ذہب وہی معتبر اور لائقِ اتباع ہونا چاہیے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف متنداور معتد ذریعہ ہو، جن ذرائع میں ایسا خلل پیدا ہوجائے کہ وہ اِس نسبت کو مشکوک کردیتو اُن ذرائع کو خہب جسی اہم چیز - جوعقل پر بھی حاکم ہوتی ہے، اُس کی بنیا دبنانا عقلِ سلیم کے زدیک درست نہیں ہوسکتا۔

اوریہ بات دنیا کومغلوم ہے، اور اہل دنیانے اِس کوخوب اچھی طرح جائے اور جان الیا ہے کہ تمام نداہب عالم کی آسانی کتابوں میں قرآنِ کریم وہ واحد برگزیدہ کتاب ہوایت اور نصاب عبادت ہے جس کا ایک ایک حرف قطعیت کے مرتبہ کو پہنچا ہوا ہے، اور جس کا ہر ہر لفظ شک وشبہ کے واہمہ ہے بھی بالاتر ہے، اِس کے علاوہ بقیہ آسانی کتابیں اعتبار واستناد کے اِس ورجہ پہنیں ہیں کہ اُن کو خالق وگلوق کے درمیان ربط باہمی کا واسط بنایا جائے، اِس لیے اِس وقت سارے عالم میں ندہپ ساوی اور پیغام خداوندی کی بنیا دبنائے جانے کے لائق صرف اور صرف وہ قرآنِ مجید ہے جس کے بارے میں خدا فیر دنر بادیا تھیں کی اُلیات ہوں العالمین کی رب العالمین کی (بیرب العالمین کی طرف ہے اتاری گئی کتاب ہے)، (البقرة: ۲۲) ﴿ لا ریب فیم کی شک طرف ہے اتاری گئی کتاب ہے)، (البقرة: ۲۲) ﴿ لا ریب فیم کی شک وشبہ کی گئیاتش نہیں ہے)، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اِن الفاظ میں لے لی: (المجر: ۹) وان لہ لحافظون کی (ہم نے ہی بیہ کتاب اتاری ہے، اور

ہم ہی اِس کی حفاظت کریں گے )۔

لہذا جب قرآنِ کریم ہی آسانی ندا جب کی واحد بنیاد کھہرا تو اُب ہم کو بید کھنا ہے کہ قرآنِ کریم ہی آسانی ندا جب کی واحد بنیاد کھنا ہے کہ قرآنِ کریم نے کس راستہ کو'' ند جب'' قرار دیا ہے؟ اور پھراُس کی بنیاد کن افکار اور اعلیٰ کے کہ قرآنِ کی ہے؟ اعلان پر کھی ہے؟

چنانچ "ن نرب" كى تعين كے سلسله ميں قرآن كا صاف إعلان ہے: (آل عران: ۱۹): ﴿إِن الله يعن عند الله الإسلام ﴾ (الله كن ديك معتبر دين قوبس اسلام ہے)، اور (الماكدة: ۳) ﴿ ورَضيتُ لكم الإسلام دِيناً ﴾ (ميں نے تبہار ك ليے ند بب كے طور پر إسلام كو پند كيا ہے) ، اور يہ جى وضاحت كردى كئ ہے (آل عران: ۸۵): ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ (جو إسلام كے علاوه كوئى اور دِين إفتياركر ك گاتو وه أس سے قبول نہيں كيا جائے گا)۔

اس لیے قرآنِ کریم کے إرشاد اور فیطے کے مطابق: خدائے وحدہ لاشریک کے ہاں'' نمہب'' کے طور پر'' اسلام'' ہی مقبول ہوسکتا ہے، اس کے علاوہ بقیداً دیان ونداہب یامنسوخ ہیں یامردود۔

### إسلام كياہے؟

''إسلام'' كے لغوى معنی ہیں: سرنہادن بطاعت، فرما نبرداری کے طور پر سر جھكادینا، قرآنی اِصطلاح میں عام طور پر جب بیلفظ بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے: زبان اور ظاہری عمل سے ﴿ اُسلمت لوب العالمین ﴾ (البقرة: ۱۳۱۱) کے اقرار کے ذریعے رب العالمین کے سامنے عمل طور پرخود بیردگی کردینا، اور ﴿ سمعنا و أطعنا ﴾ (النہاء: ۲۳) کے وعدے کے ذریعے اِس دنیا کے خالق و مالک کی پوری طرح سے اِطاعت قبول کرلینا۔

اور ای کے قریب ایک لفظ'' ایمان' ہے، جس کا تعلق دِل سے مانے اور قبول

کرنے ہے ہے، لہذا ہروہ فض جو ظاہر اللہ کی دھدانیت اور خاکمیت کوتسلیم کرتا ہو، اور اس نے ہے، لہذا ہروہ فض جو ظاہر اللہ کا م کے اعتبار ہے ''مسلمان' ہے، اور اُس کی اِطاعت کا إِقرار کرتا ہو، وہ فض ظاہری اُدکام کے اعتبار ہے قبلی اِطمینان، یہ فکر وعقیدہ جب دِل کے اندر تک اثر جائے، اور اُس پر پوری طرح سے قبلی اِطمینان، یہ فکر وعقیدہ جب دِل کے اندر تک اثر جائے ، اور اُس پر محدر بھی حاصل ہوجائے تو ایسافنی موجائے تو ایسافنی میں کہلاتا ہے۔

استعال ہوجاتے ہیں، اس کے مردونوں الفاظ اکثر ایک دوسرے کی جگہ بھی استعال ہوجاتے ہیں، اس محرد الفاظ اکثر ایک دوسرے کی جگہ بھی استعال ہوجاتے ہیں، اس کے مترادف ہی لیے لغۂ اوراصطلاحاً دونوں میں فرق ہونے کے باوجودع فاایک دوسرے کے مترادف ہی کہا سے لیے لغۂ اوراصطلاحاً دونوں میں فرق جس کو مسلمان سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہروہ محفی جس کو مسلمان سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہروہ محلم حاسکتا ہے۔

إسلام كاضد:

"إسلام" كے بالقابل قرآن كريم نے" كفر" كالفظ استعال كيا ہے، إسلام كى أساس: الله تعالى كى اطاعت وفر ما نبردارى اور أس كى نعمتوں كى شكر گذارى پر ہے، جب كرين الله تعالى كى اطاع كى نافر مانى اور اپنجس كى ناشكرى پر ہے، اور كو "كفر" كى بنياد: اپنے خالق ومالك كى نافر مانى اور اپنجس ناشكرى پر ہے، اور ظاہر ہے كہ يدولوں ہى دومتفاد طرز عمل اور دومتحار برويے ہيں: (التعابن: ۲) ﴿ هو الله ي خلفكم فعنكم كافر و منكم مؤمن ﴾ (ووو، كاذات ہے جس نے سمسی الله ي خلفكم فعنكم كافر و منكم مؤمن ﴾ (ووو، كاذات ہے جس نے سمسی لیدا كيا، پر آئم ہیں ہے کھے كافر ہو گئے، اور کچھ مؤمن)، اور" كفر" كے بارے میں الله بيدا كيا، پر آئم الله كار الله كار الله بيدا كو باد الكفر ﴾ (الله بيدا كو باد كار كے مان فرماد يا ہے: (الزمر: ۷) ﴿ و لا يسر ضبى لعباد و الكفر ﴾ (الله اليہ بندوں كے نفر ہے راضى نبيں ہوتا)۔

إسلام كى بنيادي:

ندہب إسلام كى بنيادكن افكار واعمال پر ركھى گئى ہے؟ إس كا خلاصه دولفظوں ميں ہے: أصول اور فروع، أصول سے مرادوہ أساسى عقائد وأفكار ہيں جن كوتسليم كيے اور مانے بغير" إسلام" كا تصورى نہيں كيا جاسكتا، اور فروع سے مرادوہ أعمال اور أخلاق ہيں جن کو (حب مرتبہ) اِختیار کرنا تو ضروری ہے، گراُن کے بغیر بھی فی الجملہ'' اِسلام'' کاحلم باتی رہےگا،اگر چہ اِسلامی اِعتبار ہے ترقی کامستحق نہ ہوگا۔

اصول اسلام:

إسلامي أصول ميس رأس الاصول جا رعقا كدين:

ا:اللہ کے وجود، تو حید اور صفاتِ قدسیہ پر ایمان لانا، اُس کے کسی إرادہ اور فیصلہ میں کسی کوشریک اورمؤ ثر نہ جھنا۔

الشعليه وسلم بردل وجان عن الشعلية وسلم بردل وجان عن الشعلية والمرتب و" في النبين" الشليم كرنا-

۳: قرآنِ کریم کے اللہ کا کلام اور اُس کی آخری کتاب ہونے ، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے دلیلِ راہ ، فجتِ قطعیہ اور نور ہدایت ہونے پرایمان لانا۔

۳:غیب پر،خصوصاً آخرت اوراُس کے متعلقات (قیامت، بعث،نشر،حشر، حساب، جنت،جہنم، جزا،سزا،نواب،عذاب وغیرہ) کے برحق ہونے پرایمان لا تا۔ • ساب، جنت،جہنم، جزا،سزا،نواب،عذاب وغیرہ) کے برحق ہونے پرایمان لا تا۔

جیماکہ اِن آیات میں اِس کابیان ہے: (التفاین: ۸) ﴿ فَ آمنوا بِاللّٰهِ ورمول بِر الذي انزلنا ﴾ (ايمان لا وَالله بِر ، أس كر رول بِر ، اور أس نور (قرآن) برجوم نے این نی پراتاراہے)۔

اور (الإسراء: ٩) ﴿إِنْ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ (حقيقت يه ٢٠ )، اور: (العنكبوت: ٣٦) عند يه يه قرآن وه راسته وكها تا ہے جو بالكل سيدها ہے )، اور: (العنكبوت: ٣٦) ﴿اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخو ﴾ (الله كى بندگى كرو،اورآ خرت كى رجاركو) ۔ ٥: پُحِرَفْ يلى طور پرتو حيد، رسالت، قرآن، محابة، ملائكة، مجزات، تقذير، آخرت وغيره مائل كتاب وسنت ميں جوافكار وعقا كد بتائے گئے ہيں، يا عبادات ومعاملات، معاشرت واخلاق وغيره كے بارے ميں جوافكار وعقا كد بتائے گئے ہيں، أن كو برق ماننا، اور من وعن معاشرت واخلاق وغيره كے بارے ميں جواحكام ديئے گئے ہيں، اُن كو برق ماننا، اور من وعن

بیا مربی النماء: ۱۳۲۱) ﴿ ومن یکفر بالله و ملائکته و کتبه ارشادر بانی ہے: (النماء: ۱۳۲۱) ﴿ ومن یکفر بالله و ملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعیداً ﴾ (اورجس نے اِنکارکیاالله کا، اُس کے رسولوں کا، اور قیامت کے دن کا، تو وہ کھلی ہوئی گراہی میں ہے)۔

ایک جگہ ارشاد ہے (النہاء: ۱۵۱،۱۵۰): ﴿ إِن اللّه ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ورسله ویریدون أن یفرقوا بین اللّه ورسله، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ویریدون أن یتخذوا بین ذلک سبیلاً، أولئک هم الکافرون حقاً، واعتدنا للکافرین عذاباً مهینا ﴾ (بشک جولوگ اللّه اوراً سی کرسولول کا الله اورا کیان لانے میں الله اورا سی کے رسولول میں فرق کرتے ہیں، اور کتے ہیں، اور کتے ہیں، اور کتے ہیں کہم اپنے حب منشاکی پر ایمان لا کیں گے کی پرنہیں، اور چاہتے ہیں کفرواسلام کے درمیان ایک متقل ند ہب اِفقیار کرنا، یولوگ کی کافر ہیں، اور ہم نے کافر ہیں، اور ہم نے کافروس کے کولوگ الله اور ہم نے کافروس کے کولوگ کی کافر ہیں، اور ہم نے کافروس کے کی برنہیں، اور ہم نے کافروس کے کی برنہیں، اور ہم نے کافروس کے کے درمیان ایک متقل ند ہب اِفقیار کرنا، یولوگ کے کافر ہیں، اور ہم نے کافروس کے کے درمیان ایک متقل ند ہب اِفتیار کردیا ہے کافر ہیں، اور ہم نے کافروس کے لیے رسوا کردینے والاعذاب تیار کرد کھا ہے)۔

ایک دومری جگه إر شاد ب: (البقرة: ۱۵۷) ﴿ ولکن البر من آمن بالله والبوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین، و آتی المال علی حبه ذوی الفربی والبتامی والمساكین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، وأقام الصلواة و آتی الزكوة ..... ﴾ (أصل نیکی به م که آدی ایمان لا سے الله پر، آخرت

کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب (قرآن) پر، اور تمام نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں مال دیا کرے رشتہ داروں کو، بتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو، ضرورت مندوں کو، اور غلام آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے، اور زکو قادیا کرے .....الخ)۔

رائے میں ارد کا را اور معنوی تحریف ایک اللہ کی اللہ کی اتاری ہوئی، رسول اللہ کا تاری ہوئی، رسول اللہ کا اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، اور قرآن کریم میں وارد ہونے والی تمام باتیں (وجوہ وللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، اور قرآن کریم میں وارد ہونے والی تمام باتیں (وجوہ ولالت کے توسع کے ساتھ ) اپنی جگہ بالکل سے اور برحق ہیں، لہذا ان میں سے کسی بات کے إنكار یا دوراً ذكار تاویل (اور معنوی تحریف ) سے بھی ''کفر' لازم آجا تا ہے۔

جوروانکارسے متعلق قرآنی ارشاد ہے: (الا کراف:۳۲) ﴿ والذین کذبوا بِآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار، هم فیها خالدون ﴾ (جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور اُن سے تکٹر کیا، وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اُس میں ہمیشہ ہمیش ہیں رہیں گے)، اور (عکبوت: ۲۲۷) ﴿ وما یجد برآیاتنا إلا الکافرون ﴾ (ہماری آیتوں کا اِنکارنہیں کرتے ہیں مگر کافرہی لوگ)۔

الحاد، باطل تاویلات، تحریفات اورتلبیات کا اِرتکاب کرنے والول کے بارے میں ہے: (حم السجدة: ۴۰) ﴿ إِن اللّٰذِين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير؛ أم من يأتي آمناً يوم القيامة ﴾ (بشك جو لوگ ہماری آیات میں کے روی کرتے ہیں وہ ہم سے فی نہیں ہیں، کیا جولوگ جہنم میں ڈالیں جا کیں گے وہ اچھے ہیں، یا وہ لوگ جوروزِ قیامت مامون ومطمئن رہیں گے؟)، اوربعض مواقع پر اِس کو یہودِ بے بہود کا طرزِ مل بتایا گیا ہے ﴿ يسحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ (المائدة: ۱۳)۔

ے: اللہ ورسول کی کسی بات کے ساتھ اِستہزاء وتمسخرکر نے اور فداق اڑانے سے بھی آدی '' اِسلام'' کے دائرہ سے خارج ہوکر،'' کفر'' کی سرحد میں واخل ہوجاتا ہے،

قرآنِ كريم ميں ہے(التوبة: ٦٥):﴿قل أب اللّه و آب ات ورسول كنتم تستهزؤون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ (آب إن سے پوچھے كريا تم الله، أس كى آيات اور أس كے رسول كے ساتھ إستہزاء كيا كرتے تھے؟ اب كوئى معذرت مت كرو، ايمان لانے كے بعدتم نے تفركيا ہے)۔

۸: إى طرح الله كى، يا أسكر سول كى توجين و باد فى كرنے سے بھى "كفر" لازم آجاتا ہے، الله كا إعلان ہے (الا حزاب: ۵۵): ﴿إِن السذيسن يو فون السلّسه ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة، واعد لهم عذاباً مهيناً ﴾ (بيشك جولوگ الله كى، أسكر سول كو تكليف بنجاتے بين أن كا و برالله كى بحث كار برقى ہونيا ميں بھى، اور آخرت ميں بھى، اور اليوں كے ليے الله نے بھى إلم نت آميز عذاب تيار كر مكاہے)۔

الله ورسول كى طرف يقنى طور پرمنسوب چيزول كے بھى أدب و تعظيم كا تحكم ديا گيا ہے: (الحجۃ الله و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴿ (اور جوالله كَنْ شعائر ''كاحرام كرتا ہے تو يہ قلب ميں تقوى ہونے كى علامت ہے)، لہذا شعائر اسلام كى بحرمتى سے بھى آدى تقوى ايمانى سے نكل جاتا ہے۔

### تكملة إسلام:

یہاں یہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ' اِسلام' میں داخلہ کے لیے؛ اُس کے مطلوبہ عقائد وافکار کاتنایم کرنا جتنا ضروری ہے، اُس کے مخالف اور مصادِم افکار ونظریات سے براءت کرنا بھی اتنای ضروری ہے، بہی وجہ ہے کہ اِسلام کے کلمہ کی بنیا دُ' اِلا اللّٰہ '' کے اِثبات سے پہلے' لا اِلسه '' کی فی پررگی گئی ہے، اللّٰہ کے تعلق (عُر وہ وُقی ) کا مدار '' اِیمان باللّٰہ' کے ساتھ ساتھ '' کفر بالطاغوت' (اِسلام مخالف چیزوں کے اِنکار) پردکھا گیا ہے: (البقرة: ۲۵۲) ﴿فصر باللّٰہ فقد گیا ہے: (البقرة: ۲۵۲) ﴿فصر باللّٰہ فقد گیا ہے: (البقرة: ۲۵۲) ﴿فصر باللّٰہ فقد اللّٰہ فقد اللّٰہ فقد کیا ہے: (البقرة: ۲۵۲) ﴿فصر باللّٰہ فقد اللّٰہ فقد کیا ہے: (البقرة: ۲۵۲) ﴿فصر باللّٰہ فقد اللّٰہ فقد کیا ہے: (البقرة: ۲۵۲) ﴿فَصِر بُسالُسْہُ فَالْمِرِیْ اللّٰہ فقد اللّٰہ فوری کے اللّٰہ فی کہ اللّٰہ فقد اللّٰہ فی کا کُور کی کا کہ اللّٰہ فی کا کہ کے اللّٰہ فی کے اللّٰہ فی کی کھی کے اللّٰہ فی کے اللّٰہ فی کور کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے اللّٰہ فی کے اللّٰہ فی کی کے اللّٰہ کی کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی کھی کے اللّٰہ کی ک

استمسك بالعروة الوثقى ﴾-

سورة إخلاص میں ﴿ هواللّه احد﴾ (خداتوبس ایک بی ہے) کی پکار کے ساتھ ،سورة کا فرون میں ﴿ لا اعبد ما تعبدون ﴾ (بمنہیں پوج کے اُن چیزوں کو جنھیں تم پوج ہو) کا إعلان بھی کروایا گیا ہے، تمام انہیائے کرام میں الصلاة والسلام کی رویت توحید میں ﴿ وما اُنا من المشرکین ﴾ (میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں) ،اور ﴿ إِنْ سِي بِسِ مِنْ المَصْور کِينَ ﴾ (میں اتعلق ہوں تمہارے شرکیدا ممال وعقا کہ سے ) کی براءت بھی بطور خاص رکھی گئے ۔

صرف تفریدا کال وعقا کدی سے نہیں؛ بلکہ ایک خاص صدتک اہل کفر سے بھی فاصلہ رکھنا إسلامی فریضہ ہے: (المجادَلة: ۲۲): ﴿لا تبعد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حادً اللّه ورسوله؛ ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ (آپنيں پائيں گائي آوم کوجوالله اورروزِ آخرت پر ايمان رکھتی ہے کہ وہ اُن لوگوں سے مودً ت كا تعلق رکھیں جواللہ اور اُس كے رسول كی فائفت كرتے ہیں؛ چاہوہ اُن كے باب، بينے، بھائی یا خاندان والے ہی كول نہوں)۔ فائفت كرتے ہیں؛ چاہوہ اُن كے باب، بينے، بھائی یا خاندان والے ہی كول نہوں)۔ ایک اور جگہ يه فرما یا گیا: (آل عمران: ۲۸) ﴿ يسا اللّه يس آمنوا لا

ایک اورجہ یہ روجہ یہ وہ اس رون المؤمنین ﴿ (ایمان والو! مؤمنین کے علاوہ کافرون المؤمنین کے علاوہ کافروں سے موالات (قلبی دوی ) مت قائم کرو)۔

الحاصل: "ولاء "اور" براء " بھی ایک اہم اِسلامی تقاضا اور ایک حساس شرعی فریضہ ہے، جس کومطلوبہ طریقے کےمطابق اداکرنا تکملہ اِسلام ہے۔

إسلام اور كفركي تشكش:

''إسلام''اور'' كفر'' كا مسكه توتخليق آدم بى كے وقت سے إختلاف كاسب سے بڑااورسب سے حَمَّاس موضوع رہاہے: (التغابن:۲) ﴿ هو اللذي خلق كم

فسن کم کافر و منگم مؤمن که ، إبلیس کی شیطانی صفت ای مضمون کے پرچہ میں ناکای سے ظاہر ہوئی ، ای مسلم سے دُنیا میں گروہی اور جماعتی اِ ختلا فات بیدا ہوئے ، ہردور میں حق وباطل کی معرکہ آرائی کی سب سے بردی بنیاد یہی مسلم بنا ، ابوالاً نبیاء حضرت آرم علیہ میں حق وباطل کی معرکہ آرائی کی سب سے بردی بنیاد یہی مسلم بنا ، ابوالاً نبیاء حضرت آرم علیہ الله علیہ وسلم تک آنے والے سار سے السلام سے لے کرفاتم الا نبیاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک آنے والے سار سے انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام کو مخالفتوں اور مشکلات کا سامنا ای '' اسلام و کفر'' کے انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام کو خالفتوں اور مشکلات کا سامنا ای '' اسلام و کفر'' کے اِختلاف ہی کی وجہ سے کرنا پڑا، قوم نوح ، اور عاد و ثمود سے لے کر ، نمر ود و فرعون ، اور ابوجہل وابولہ بس محفوظ کیے گئے ہیں سے سب کفر کے وابولہ بسب کس مرتکب ، اسلام کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہی کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔

اہلِ اسلام کے لیے بید مسئلہ اتنا اہم اور نازک رہا ہے کہ انھوں نے ہر طرح کے مشکل حالات ومصائب برداشت کر کے، اِس اِختلاف کو پوری طرح سے زندہ رکھا ہے، اور جان و مال، جاہ ومنصب اور عزت و آبر و؛ ہر چیز کی قربانی دے کراپنی اور اپنی نسلوں کی در کفن' سے حفاظت کی فکر کی ہے۔

سیدنا حفرت إبرائیم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام کو اِسی وصف میں خصوصی امتیاز کی وجہ ہے" حنیف" کے لقب سے ملقّب فرمایا گیا، قرآنِ کریم میں آپ کا" براءت من الکفر" کاعمل بطور نمونہ ذکر کیا گیا:

(اُمَحَة : ٣): ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾

(مسلمانو! تمہارے لیے ابراہیم اوران پرایمان لانے والوں میں بہترین اسوہ ہے، خاص طور پران کا وہ قول جوانھوں نے قوم کے ایمان نہ لانے والے لوگوں سے کہا تقا کہ ہم تم سے اور تمہارے باطل معبودوں سے بری ہیں، ہم تمہارے (عقا کد کی وجہ سے

تم ہے) بیزار ہیں، ہارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ بغض وعداوت ظاہررہے گی جب تك كتم الله وحده لاشريك پرايمان بيس لاتے)-

. اُصحابِ کہف کا اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے اللّٰہ کی عبودیت کا اقراراورغیراللہ سے براءت کا اظہار کیا تھا، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کوجن مشکل ترین آ ز مائشی حالات کا سامنا کرنا پڑا اُس کا سبب بھی گفراوراہلِ گفرہے بیزاری ہی تھی۔

قروع اسلام:

إسلام میں افکار وعقائد کے علاوہ، جن اعمال واخلاق کا مثبت یامنفی حکم دیا گیا ہے اُن کو ' فروعِ اِسلام' کہتے ہیں، اِجمالی طور پر اُن کو پانچ شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا

> ١-:عبادات (نماز،روزه،زكوة، حج،قرباني،شم اورنذروغيره)-۲-:معاملات ( نکاح،طلاق،خرید وفروخت اوراجاره وغیره ) -

س-: معاشرت (ادب تميز اور رئين مهن کے آداب، والدين، اہلِ قرابت، یر وی مہمان ،مسافر ،اہلِ اِسلام اور عام مخلوق کے حقوق )۔

س-: أخلاق (اجھے اوصاف کی تفصیلات، اور اُن کے اِختیار کرنے کی ہدایات، بری عادات کابیان، اور ان کے ترک کی تا کید)۔

۵-: سیاست (تدبیرِ منزل، انظام حکومت، امورِ جہاں بانی، آدابِ حکم رانی، اور حکام ورعیت کے حقوق)۔

### اعمال صالحه:

"اعمالِ صالح" بيايك قرآني اصطلاح ہے، جو ہر قدم اور ہر كام ميں" خلوصِ نیت' کالحاظ کرنے ،اور''اتباعِ شریعت' کااہتمام کرنے سے عبارت ہے،اور بیا پنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے' فروعِ إسلام' کے یا نچوں مذکورہ امورکوحا دی ہے،قر آنِ کریم

(اوراحادیث متواترہ) میں واردشدہ فروع إسلام کا شری تھم یہ ہے کہ إجمالاً إن کی مشروعیت کوتسلیم کرنا ایمان کی بنیاد میں شامل ہے، لہذا اگر کوئی محض نماز وغیرہ کی (بہیئت معہودہ) مشروعیت اور مطلوبیت کا اِنکار کرنے گئے تو قرآنی بیان کے مطابق ''کاؤ، ہوجائے گا: (العنکبوت: ۲۲) ﴿وما یجحد بآیاتنا إلا الکافرون ﴾ (ہماری آئیوں کو ایکارکا فری لوگ کرتے ہیں)، اور (الجن: ۲۲) ﴿ومن یعص الله ورسوله فإن کا اِنکارکا فری لوگ کرتے ہیں)، اور (الجن: ۲۲) ﴿ومن یعص الله ورسوله فإن که نار جھنم خالدین فیھا أبداً ﴾ (اور جو بھی الله اور اُس کے رسول کی نافر مانی کر گاتوی تھینا اُس کے لیے آئیں دوز خے، جس میں وہ بمیشہ بمیش رہے گا)۔

البتہ إن يُمل درآ مركر في مين ستى يالا پروائى ہوجا في سے ' كفر' كا حكم نہيں لگايا جاتا، بلكہ ايسا كرنے والے كو عاصى يا فاسق كہاجا سكتا ہے، قرآنِ كريم ميں ہے: (التوبة: ١٠٢) ﴿ و آخرون اعترفوا بندنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر مين اللّه أن يتوب عليهم ﴾ (اور پھولوگ ايسے ہيں جواپئے گناہوں كا إقراركرتے ہيں، اوراُن سے نيك كاموں كے ساتھ پھر سے كام بھى سرز دہو گئے ہيں، تو اللّہ تعالى اليے لوگوں كومعاف فرماديں گے )۔

### اعمال صالح كالحمله:

جس طرح''اسلام'' کی پھیل،''گفز' (اورایک خاص حد تک اہلِ گفر ہے بھی) تمڑی پرموقوف ہے، اِی طرح''اعمالِ صالح'' کا پھملہ: بداعمالیوں ہے، اللہ ورسول کی نافر مانیوں ہے (اورایکہ خاص حد تک نافر مانوں ہے بھی) اجتناب واحتر از پرموقوف ہے۔

### إختياري اورغير إختياري حالات:

اَفراداور قوموں کے انفرادی اور اجتماعی جالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بھی کوئی فرد بہت بااضتیار اور بڑی قوت وشوکت والا ہوتا ہے، اور پھر انقلابِ زمانہ سے بالکل ہی مسلوب الاختیار حتی کہ پابند سلاسل بھی ہوجاتا ہے، اِسی طرح بعض قومیں بھی

ما کم وحاوی ہوتی ہیں ،اور بھی مجبور ومقہور ، بھی سپر یا وراور بھی صفر حالت۔
اس لیے اسلام نے دونوں طرح کے حالات کے لیے علیحدہ نصاب ونظام رکھا
ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کی مکہ مکرمہ کی صبر آزما
زندگی کوالگ نمونہ بنایا ہے، اور مدینہ منورہ کی خود مختار حیات طبیبہ کوالگ۔

رمدن ربی ایمان وا عمال صالحه کے ساتھ اگر صبر فخل اور عفوو درگذر کا تھم دیا جارہا ایک میں ایمان وا عمال صالحہ کے ساتھ اگر صبر فخل اور عفو و درگذر کا تھم دیار و جہاد و قال کی عظیم الثان ذمہ داری سے بھی سرفراز ہے، تو دوسری جگہ اِقدام وارہاب اور جہاد وقال کی عظیم الثان ذمہ داری سے بھی سرفران فرمایا جارہا ہے، اِستخلاف و تمکین کا وعدہ پوراکرتے ہوئے امورِ جہاں بانی اور آ دابِ تھم رانی بھی سکھلائے جارہے ہیں۔

پران پر کمل کرنا بھی حتی المقدور ضروری ہے، اور کمل نے کریانے کی صورت میں اپنی عاجزی اللہ کے سامنے بیش کردین چاہیے جو کہ ہمارے حالات اور حقیقت سے خوب واقف ہے: (البقرة: ۲۲۰) ﴿ واللّه يعلم المفسد من المصلح ﴾ (اور الله تعالی خوب جانتا ہے کہ کون فیاد پند ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے)، (البقرة: ۲۳۵) ﴿ واعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ (اور بجھ لو کہ الله تعالی ما فی أنفسكم فاحذروه ﴾ (اور بجھ لو کہ الله تعالی تمارے دل کی سب باتیں جانتے ہیں، اس لیے اسے ڈرتے رہو)۔

ناموافق صورتِ حال میں شرعی نصوص کو اپنے حالات وجذبات کے تابع کرنے کوشش میں نہیں لگ جانا چاہیے، کیوں کہ یہ ملی مشکل ایک تو وقتی اور عارضی ہے: (آل عران: ۱۲۰۰) ﴿و تلک الأیام نداولها بین الناس ﴾ (اوربیا چھے برے دن تو لوگوں کے درمیان ہم اُد لتے بدلتے رہتے ہیں)، دوسرے یہ عارض خود ہاری اپنی

کزوری اورعاجزی کی وجہ ہے: (الا نفال: ۲۲) ﴿الآن حفف اللّٰه عند کم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ (أب الله نے تم سے تخفیف كردی ہے، اوراً سے تمهاری كروری خوب معلوم ہے)، نه كه شريعت كی طرف سے كی كی اور نقوس كی وجہ سے: (الروم: ۳۰) ﴿ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (يهى ہے سيدهادين، ليكن اكثر لوگن بين جائے)۔

### كافركون؟

یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ' إسلام'' کامدار:اللّٰد کی وحدانیت کا اقر ارکرنے، محدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رسالت برايمان لانے ، قرآنِ كريم كو الله كى كتاب مانے ہوئے فیصل اور حَكُم تسليم كرنے ،اور يوم آخرت كاليقين ركھنے برہے، جب كه و كفر، کی بنیاد: الله ورسول کے انکار، یا اُن کے احکام وآیات سے اِستکبار ورُؤگر دانی برہے۔ لہٰذا جوتو میں یا اُفراداللہ کو مانتے ہی نہیں، یا وجود کوتو تسلیم کرتے ہیں، مگر ذات وصفات میں یکتانہیں مانتے، یامحدرسول الله صلی الله علیه وسلم کوأس کا رسول نہیں مانتے، یا رسول تومانے ہیں، مگرایے لیے نمونہ ہدایت اوراُسوہ عمل نہیں قرار دیتے ، یا قر آنِ کریم کو الله كى كتاب نہيں مانتے، يا ماننے كے باوجوداس ميں وارد أحكام وفرامين كوسليم نہيں كرتے، يا آخرت (قيامت، حشر، نشر، جنت، دوزخ وغيره) كے قرآني تصور پر ايمان نہیں رکھتے، بیمارے لوگ اِسلامی نقطہ نظر سے اللہ کے باغی اور ' کافر' ہیں۔ البته شرعی اصطلاح میں اللہ کے وجود کے متکر کو" دہری"، اُس کی ذات یا صفات میں نثریک کرنے والے کود مشرک ' ، اُس کے سی تھم کا صریح اِ نکار کرنے والے کو "جاحد" و"مستكم"، باطن ميں كافر ہوتے ہوئے ظاہر ميں إسلام كا إظهار كرنے والے كو ''منافق'' کہاجاتاہے۔

ای طرح اپنے کومسلمان کہنے کے باوجود خفیہ طور پرکسی کفریہ عقیدہ رکھنے والے

كو المحر و النفاق، ومن سوء الأحلاق، والضلالة بعد الهداية، والحور بعد الكور

### كافرون كاحبطِ أعمال:

اِن تمام اقسام کے کافروں کے 'اعمالِ صالحہ' کا؛ اُن کے گفر اور جرم بغاوت کی وجہ ہے آخرت میں اللہ کے یہاں کوئی وزن اور اعتبار نہیں ہوگا: (الا نعام: ۸۸)

﴿ ولو اُسْر کو الحبط عنهم ما کانوا یعملون ﴾ (اورا گرانھوں نے شرک کیا تو ان کے سارے اعمال غارت ہوجا کیں گے )۔

(المائدة:۵) ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من المحاسرين ﴾ (جوإيمان لائے ہے إنكاركرے گاأس كے سارے اعمال يكار موجائيں گے، اور وہ آخرت ميں گھاڻا اٹھانے والوں ميں سے موگا)۔

(الكهف:١٠٢-١٠١) ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً ﴾

(آپ فرمادیجے کہ کیا ہم شمصیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جوا عمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیوی زندگی میں اُن کی ساری دوڑ دھوپ سید ھے راستہ (اسلام) سے بھٹی رہی، اور وہ سجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کررہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جفول نے اپنے پروردگار کی آیتوں (قرآن ودیگر آسانی کتابوں) کا اور اُس کے سامنے پیش ہونے کا اِنکار کیا، اِس لیے اُن کے سارے اُعمال غارت ہو گئے، لہذا ہم

بھی اُن کے اعمال کا کوئی وزن اور قیت نہیں لگائیں گے، اور اُن کی سزا دوزخ ہوگی، کیوں کہ اُنھوں نے کفر کی رَوْش اِختیار کی تھی،اور میری آیتوں اور میرے پینمبروں کا مٰداق اُڑایا تھا)۔

۔ ان کا فروں کو جو کچھ دیتا ہوگا؛ اللہ دنیا ہی میں دے دیں گے، اور آخرت میں صاف فرمادیں گے:

(الأحقاف: ٢٠) ﴿ ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ﴾ (اورأس دن ويادر كوجب إن كافرول وآك كسامن بيش كياجائ كا (اوركها جائ كاكه) تم في الإركو بين ين ين يورى كرليس، اورأن سے خوب مزا فرالي، البذا آج تمين بدلے مين ذلت كى مزاطى كى، كول كم زمين ميں ناحق اين المنظا كرتے تھے، اورنافر مانى كياكرتے تھے)۔

# مؤمن عاصى اور كا فريس فرق:

آخرت کے اعتبار سے مؤمنِ عاصی اور کا فرمیں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ کا فرجہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا: (البقرة: ۳۹) ﴿ وَالسَّذِین کَفُرُوا وَ کَذَبُوا بِآیاتنا أُولئک أصحاب النار هم فیها خالدون ﴾ (جن لوگوں نے کفر اِختیار کیا، اور ہماری آیتوں کو جمٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں، جواس میں ہمیشہ رہیں گے )۔

 کہ (اللہ تعالی فرماتا ہے): اے میرے وہ بندوجنھوں نے (گناہ کرکے) اپنے آپ پر زیادتی کرلے کا اپنے آپ پر زیادتی کرلی ہے! تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقیناً اللہ تعالی تمام گناہ معاف فرمادیں گے)۔

یں مضمون ہے متعلق واردشدہ مختلف آیات وروایات کا خلاصہ رہے کہ: ا: اِیمان اورا عمالِ صالحہ دونوں کے ہوتے ہوئے ،اللّٰہ کے فضل ہے، اُس کے وعدے کے مطابق نجات اور مغفرت ضرور ہوگی۔

۲: صرف إيمان ہو، اعمالِ صالحہ نہ ہوں، تو معاملہ تحت المشيئة رہے گا، مگر بہرحال اللہ كفضل وكرم ہے ہمى نہ بھى معانى ہوہى جائے گا۔

٣: إيمان نه هو، تو تهمي بهي مغفرت نهيس موگى ؛ اعمالِ صالحه موں يا نه موں۔

یہ ہے "فدہب اسلام" کے اصول وفروع کا اجمالی خاکہ، اُب اِس کے بعد موجودہ دور میں بعض رجل پند اور فتنہ پرداز لوگوں کی طرف سے کیے گئے اہم فدہبی انحرافات، اور" اِسلام" کے پردے میں تشکیکات وتلبیسات کے کارناموں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔

.. ••i

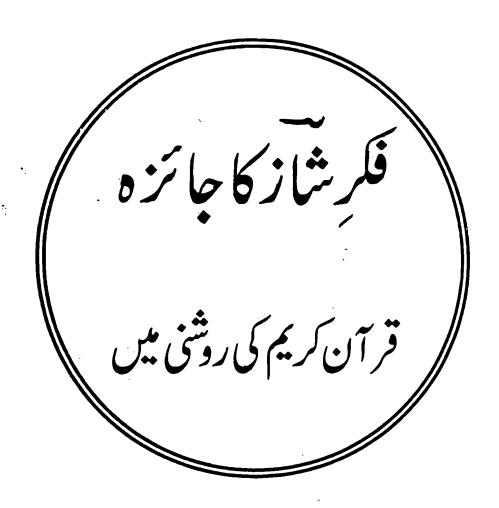

### راشدشاز كافتنه

امت کی آز مائش کے طور پر ہر دور اور ہرز مانہ میں ایسے بدعقیدہ، اور بددین لوگ بیدا ہوتے رہے ہیں، جو پچھ تو اپنی کم علمی اور بدنبی کی بنا پر اور پچھ حالات و ماحول سے مرعوبیت کی بنا پر ایپ دین وایمان کا سودا کرتے آئے ہیں، ابھی ماضی قریب میں صرف ہندوستان ہی میں غلام احمد قادیا نی ،عبداللہ چکڑ الوی، اسلم جیراج پوری، غلام احمد پرویز، نیا فتح وری، اور عنایت اللہ مشرقی جیے ننگ ند ہب اور ننگ قوم لوگ تحریف دین اور انکار (جیت) حدیث وغیرہ گراہیوں کا اِر تکاب کر چکے ہیں۔

پھر پاکتان میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن، جاوید غامدی، ممار خاں ناصر وغیرہ کے فتخے کے اور اب مندوستان میں اُسرار عالم اور راشد شاز (ڈائر یکٹر برج کورس، مسلم یو نیورش، علیگڑھ) وغیرہ کے فتنے بھی ای دسلسلة الفتن''کی آتشیں کڑیاں ہیں۔

ڈاکٹر راشد شاز کے ذریع ("مسلم یو نیورٹی" علیگڑھ کے پلیٹ فارم ہے،

برج کورل کے پردے میں) اٹھنے والے "فنے" نے اردوزبان میں برپا کی جانے والی
تشکیکات وتلبیسات کے اُب تک کے سارے ریکارڈ توڑد ہے ہیں، بعض حضرات اس کو
صرف" اِنکارِ حدیث" کا فتہ بچھر ہے ہیں، مگر چندایا مقبل ان کا بعض مطبوع لٹر بچرد کھنے کا
اتفاق ہوا تو اندازہ ہوا کہ بیتو" اِنکارِ قرآن" اور" اِنکارِ دین" کا بھی فتنہ ہے، جس
طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے مانے والوں کو پوکس نامی ایک یہودی نے مگراہ کیا
تفانی کی طرح اس وقت دنیائے یہودیت" اہلِ اِسلام" کی طرف متوجہ ہے، ڈاکٹر شاز کا
سافتا کی ملاحظہ ہو:

ر بین بات کے است کی مختلف جہاں تک ڈاکٹر شاز کی انفرادی بات ہے، تواس قماش کے لوگ امت کی مختلف میں کا آز مائٹوں کا ایک حصہ بن کر ہرز مانہ میں ظاہر ہوتے رہے ہیں، مگرافسوں اُن بے شعور نادانوں اور محروم ومفتون اِنسانوں پر ہوتا ہے، جواگلوں کے انجام سے سبق لینے کے بجائے، ہر بعد والے ''شاذ'' افراد کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑتے ہیں، اور جولوگ کہ اپنی دنیا کے ایک معمولی سے کام کے لیے، اور تھوڑ ہے سے پیسے بچانے کے لیے نا معلوم کتے لوگوں سے مشور ہے کرتے ہیں، اور کتے ماہرین کی آراء دریا فت کرتے ہیں، معلوم کتے لوگوں سے مشور ہے کرتے ہیں، اور کتے ماہرین کی آراء دریا فت کرتے ہیں، وہی لوگ دین کے معاطے میں کتی سادہ دلی اور بہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔

یہ بات بھی کتنی عبرت کی ہے کہ'' تقلید'' کو برا کہتے ہوئے وہ اِس موڑ پر پہنچتے ہیں کہ متنداہل علم ونضل اور معتمداہل تدین وتقوی کی فہم وبصیرت پر اعتاد نہ کر کے ، کتنے ظلمت خیزاور تاریک انجام ، تعر مذلت میں جاپڑتے ہیں!

بہرحال یہ ن کرخوشی بھی بہت ہوئی کہ اہل حق کی طرف سے بھی بعض مخلص اور فکر مند حضرات، ڈاکٹر شآز کے اِس نے فتنے کی سرکوبی کے لیے مستعد ہو گئے ہیں، انہی میں سے بعض احباب نے راقم کوبھی اِس طرف متوجہ کیا، اُن ہی کی تحریک پرتو کا علی اللہ اِس دینی ذمہ داری کوقبول کرتے ہوئے، اپنے اِس مضمون میں، شآز صاحب کے بعض مذہبی اِنحافات، اور ''علم' و' عقل' اور ''نقل' کے تینوں موضوعات میں کی گئی اُن کی تلبیسات کے کھلے ہوئے نمونے بھی دکھلائے گئے ہیں، اور قرآن کریم کی روشنی میں اُن پر تلبیسات کے کھلے ہوئے نمونے بھی دکھلائے گئے ہیں، اور قرآن کریم کی روشنی میں اُن پر تلبیسات کے کھلے ہوئے نمونے بھی دکھلائے گئے ہیں، اور قرآن کریم کی روشنی میں اُن پر

سجید علمی رد کی بھی کوشش کی گئی ہے۔

بیدہ میں دوں کے اِس حصہ میں قارئین کرام کو کہیں کہیں طوالت کا اِحساس بھی ہوسکا ا مضمون کے اِس حصہ میں قارئین کرام کو کہیں کہیں طوالت کا اِحساس بھی ہوسکا ہے، اُس کی وجہ: مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظرا ہے خالی الذہن قارئین کی بحد اِمکان تسلی اور شفی کاسامان فراہم کرنا ہے، اور بس۔

جہاں تک ہم نے شآز کے لٹریجر کا جائزہ لیا ہے، اُس سے ہم تو اسی نتیج پر پہنچ ہیں کہ بیصا حب ملا تو ''قر آن کریم' کو بھی نہیں مانتے ، مگر زبانی طور پر اُن کا یہی دعوی ہے کہ (عقل کے بعد؟) قر آن کریم ہی ایسی واحد کتاب ہے جس کو ججت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، اِس لیے زیر نظر مضمون میں شآز کے رد کی حد تک قر آن کریم اور عقل سلیم ہی ہے استدلال کیا گیا ہے۔

البتہ بعض شرعی مسائل کو سمجھانے ، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں بعض موضوعات کی وضاحت بیش کرنے کے لیے، اُ حادیث شریفہ سے بھی احتجاج کیا گیاہے، جومسلمانوں کے نزدیک نہ صرف قرآن کریم کی شرح وقفیر، بلکہ خود بھی من جملہ دلائل شرعیہ کے ایک دلیل ، اور ججت مستقلہ ہے۔

اگلے چندصفات میں ڈاکٹر شآذہی کے مذہبی افکارسے بحث کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اِس موضوع کا، اور اُن کی کتابول کا کوئی اِ حاطہ اور استقصا مقصود نہیں ہے، صرف آئی بات پیش نظر ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بچھ میں آ جائے کہ دجل پند افراد کس طرح حق وباطل میں خلط کرتے ہیں، اور مذہب کے سلسلے میں ضروری علم ونہم نہ رکھنے والے مسلمانوں کے جذبات سے کس طرح کھیلتے ہیں، علمی و تاریخی معلومات اور دبی و منہ ونہم نہ کئی و مذہبی اُفکار ونظریات میں شکوک وشبہات کے کیے تیج ہوتے، اور دجل و تلبیس کے کیے کیے تیج ہوتے، اور دجل و تلبیس کے کیے کیے تیج ہوتے، اور دجل و تلبیس کے کیے کیے کیے کیے کیے تیج ہوتے، اور دجل و تلبیس کے کیے کیے کیے تیج ہوتے، اور دجل و تبیس

﴿ فَأَمَا الَّذِينَ فَي قَلُوبِهِم زَيْغَ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهِ مِنْهِ ؟ ابتغاء الفَتَنَةُ

وابتغاء تاويله ﴾ (آل عران: ۷) -(جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ (اور بجی) ہوتی ہے وہ متثابہات ہی کے دریج ہوتے ہیں، اور اُن کا مقصد: (تحقیقِ حق اور مل کے بجائے) دوسروں کوشکوک وشبهات میں ڈال کر (شورش پیدا کرنا)اور (ایک مخفی چیز کی بےمقصد) کرید میں لگنا ہوتا

الله تعالی ستاری کا معامله فرماتے ہوئے محض اینے نضل وکرم سے اِس کوشش کو تبول فرمائیں، دنیا اور آخرت ہراعتبار سے کا میاب فرمائیں، میرے لیے ذخیر ہُ آخرت اور برادرانِ إسلام كے ليے دين ہدايت واستقامت كاذر بعد بنائيں، آمين -

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين-

# راشدشاز کی طرف سے أصول إسلام ميس كى كى بعض تلبيسات ا-: "دین" کے مغہوم میں تحریف:

لفظ '' السدِّين '' قرآن كريم ميں عام طور پر دومعنوں كے ليے إستعال ہوا ہ:ایک"برلے"کمعنی میں: (الفاتحة: ٣) ﴿مالک يوم الدين ﴾، دوسرے طاعت دعبادت اور بندگی کے ''طریقے'' کے معنی میں: (آل عمران: ۱۹)﴿إِن الدين عند الله الإسلام ﴾، (المائدة:٣) ﴿ رضيت لكم الإسلام ديناً ﴾، (الأعراف:٢٩) ﴿وادعوه مخلصين له الدين ﴾ ـ

اِس کے برعکس شاز کی ہرزہ گوئی ملاحظہ ہو:

".....واضح رے كەقرآن مجيد ميں لفظ" دين" سے مرادرسوم عبوديت، فقہی علوم، یا نماز، روزے اور طہارت کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد خدا شناسوں کا اجماعی نظام ہے، اور کی اجماعی نظام کو چلانے کے لیے امورِ اجماعیت کے ایسے ماہرین، جودی کی غایت ہے واقف ہوں، اُن کی اہمیت ہے إنكار نہیں كيا جاسكتا، البته بيكهناكه إس آيت كے مخاطب موجودہ دور كے طبقة علماء ميں ، توبيد دراصل قرآن مجید کی اِس آیت کانداق اڑانا ہے، جب یہاں'' دین'' سے مرادعاماء کا مزعومہ دین نہیں تو بجراس'' دینِ علاء'' کے ماہرین،قرآن کے مخاطب کیے ہوسکتے ہیں''

(تشکیل جدید ہیں ۲۷-۲۸،از:راشدشاز)-

إساقتباس مين:

ا: "دِین " کی مشہور ومتوارث تفسیر چھوڑ کر، ایک نی تشری ایجاد کرنے کی کوشش ی تی ہے، مقصدیہ ہے کہ سلمانوں کے یہاں جوا بھی تک" دیندار طبقے" کا مصداق: "علائے كرام" اور نمازروز ه وغيره عبادات كا اہتمام كرنے والول كو تمجما جاتا ہے، وه قديم تصورختم ہوجائے،اور یو نیورسٹیز اور کالجز کے ان لوگوں کو''دیندار''سمجھا جانے لگے، جو گذشته ویره صوسالوں سے "دین" کو بازیچ اطفال بنانے کی ناکام سعی میں مصروف ہیں، کیوں کہ جب تک''دینداری'' کا موجودہ تصور باقی ہے، جھی تک''دین'' کی تشریجات وتعبیرات پر (بقول شاز) "علماء" کی إجاره داری ہے! اور جب بیصور بی بدل جائے گاتو پھراُن کا بیٹ دعویٰ خود بخو دختم ہوجائے گا۔

۲: زکورہ اقتباس میں'' خدا شناسوں کا اجتماعی نظام''،'' امورِ اجتماعیت کے ماہرین''،اور''وی کی غایت سے وا تفیت'' کی باتیں ؛ پیسب ایسے خوش نماالفاظ ہیں ، جن کااستعال تجدد پیندوں اور ملحدین کی طرف ہے مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے، آخر وہ کون سے' خداشناس' کوگ ہیں جو' رسوم عبودیت' سے بھی بے نیاز ہیں، جب کہ قرآن مجید کا مطالبہ تو تمام لوگوں ہے بس بیہ ہے: (البینة: ۵) ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلواة ويؤتوا الزكواة و ذلك دين القيمة ﴾ (لوگوں كوصرف إس بات كا حكم ديا كيا تھاكه وہ اللہ کی بندگی کریں اِس طرح، کہ بندگی ہو اِخلاص کے ساتھ صرف اُسی کی ، بالکل اُسی کے ہوکر،اورنماز قائم کریں،زکوۃ دیا کریں،اوریہی سیدھی تچی امت کا دین ہے)۔

اِس آیت میں اچھی طرح واضح کردیا گیاہے کہ لفظ ''دین'' سے اصل اور اولین مراد: رسوم عبودیت، إخلاص وللهبیت اورنماز وز کو ة وغیره کے مسائل ہی ہیں، اور بقیہ امور دیگر نصوص کی بناء پر، معاون "دین" کی حیثیت سے مراد لے لیے جاتے ہیں،

بذات خودمقصود نبيس ہيں۔

محابہ کرام جنس (والمذین اتبعوهم بہاحسان (التوبة:۱۰۰) کے ارشاد کے ذریعہ قیامت تک کے لیے ''معارفی ' قراردے دیا گیا ہے، اُن کا تعارف کراتے ہوئے، قرآن کریم نے بھی کی بی عجیب علامت ذکر فرمائی: (الفتح:۲۹) ﴿تواهم من اثر کعا مسجداً ببتغون فضلاً من الله ورضواناً، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود کہ (تم ان صحابہ کود کھوگ؛ یارکوع کرتے، یا تجدے کرتے، اللہ کفنل اورخوشنودی کی تلاش میں، اُن کی بچان: اُن کے چروں (پیشانیوں) میں مجدول کے نازات ہیں)۔

یہ ہے وہ دین جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے مطالبہ ہے، نہ کہ' اُفقِ مغرب'' ہے اُٹھنے، اور' مغربی تعلیم گاہوں'' سے بھلنے والا دین!

" سا: ندکورہ آیات سے شاز کی اِس بکواس کا بھی شافی جواب ہو گیا کہ: " سسہ جب یہاں" دین" ہے مراد علاء کا مزعومہ دین نہیں تو پھراس " دین علاء " کے ماہرین قر آن کے مخاطب کیے ہو سکتے ہیں"

وبن مائد سے اہر ی اس کے قرآئی اصطلاح میں ''اہل علم'' کہا ہی اُن لوگوں کو جاتا ہے جن
کے سینوں میں قرآئی آیات ہوں، جیسا کہ بیصر تحفص موجود ہے: (العنکبوت:۹۹)

(بل هو آیات بینات فی صدور الذین اُوتوا العلم ﴾ (بلکہ یہ-قرآن-ایسی روشن آیات ہیں جو''اہل علم'' کے سینوں میں محفوظ ہیں )۔

یا اُن لوگوں کو عالم کہا جاتا ہے جونماز وغیرہ کے مسائل سے واقف ہوں،
جیسا کہ اِس آیت میں اِشارہ کیا جارہا ہے: (الزمر:۹) ﴿ اُمن هو قانت آناء
اللیل ساجداً وقائماً یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه، قل هل یستوی
اللیل ساجداً والذین لا یعلمون ﴾ (کیاوہ خص جو آخرت کے خوف سے
رات کے اوقات میں مجدے کی حالت میں اور کھر ہے ہوکر عبادت کرتا ہو، اور اپنے

ربی رحت کا میدوار ہو- وہ اور کا فرلوگ برابر ہوسکتے ہیں؟ -، آپ فرمایئے کہ کیا وہ لوگ جوعلم رکھتے ہیں اور وہ جوعلم ہیں رکھتے ؛ برابر ہوسکتے ہیں؟)۔

جب یہاں عبادت، سجدہ اور قیام وقنوت وغیرہ کا بیان چل رہا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ انھیں امور کے جاننے ، نہ جاننے کی گفتگو بھی ہوگی ، بلکہ رازی وغیرہ نے اس کی تصریح بھی کردی ہے۔

۲-: مسلمان ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ضروری قرار نہ دینا:

قرآنِ کریم میں جابجایہ ضمون کھول کھول کر بیان بھی کیا گیا ہے، اور گذشتہ صفحات میں قرآنی دلاکل کی روشی میں بیرض بھی کیا جاچکا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اللہ تعالی نے'' إسلام و کفر'' کا پیانہ آپ کی ذات کو بھی قرار دے دیا ہے، الہذا جن لوگوں تک آپ کی رسالت کا ذکر پہنچ چکا، اُن کے لیے آپ پر ایمان لائے بغیر، اور لاإلیہ اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کے بغیر، کفر سے نگلنے کا کوئی راستہ ہیں، اور بیہ بات بھی واضح کی جا بھی کہ کفر بر مرجانے والوں کے نیک اعمال بھی حبط ہوجاتے ہیں، اِس لیے اُن پر''عملِ صالح'' کا اِطلاق اِبلیسی تلبیس ہے، اِسی تلبیس ہوجاتے ہیں، اِس لیے اُن پر''عملِ صالح'' کا اِطلاق اِبلیسی تلبیس ہے، اِسی تلبیس ہے، اِسی تلبیس کانمونہ مندرجہ ذیل عبارت بھی ہے:

"بلکہ اِس سے بھی بڑھ کر" عمل صالح" کے وہ حاملین بھی جن کا تعلق دوسرے ایمانی طائفوں سے ہے، مثلاً یہود ونصاری اور صابحین تو ایسے خدا شناسوں اور فکر آخر تدر کھنے والوں کو بھی عطائے رہی ﴿ اُجر هم عند ربهم ﴾ اور ہر تم کے خوف فکر آخرت رکھنے والوں کو بھی عطائے رہی ﴿ اُجر هم یعز نبون ﴾ کا مر دہ سایا گیا ہے، گویا وحزن سے نجات ﴿ لا خوف علیهم و لا هم یعز نبون ﴾ کا مر دہ سایا گیا ہے، گویا سے نجات ﴿ لا خوف علیهم و لا هم یعز نبون ﴾ کا مر دہ سایا گیا ہے، گویا مناسل کی راہ پر چل نامیں تو دنیا و آخرت کی کا میابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔

(تشکیل جدید ملخصاص ۲۷،۱ز:راشدشاز)\_

"....البته کی کوید خیال نه ہو کہ انہیائے سابقین کی دوسری امتیں یا متقین کے دوسرے گروہ بھیشہ کے لیے اِس عظیم نبوی تحریک ہے ہا ہر کردیئے گئے ہوں،
یا مصرف آئی ہے کہ آخری وقی کے حالمین کی حیثیت سے جہال "متبعین محمد" کوکلیدی اور مرکزی کردارادا کرنا ہے، وہیں دوسری اقوام کے تبعین کوبھی اِس انبیائی تحریک میں اپنی بساط بحر شریک ہونا ہے، کہ اِنسانیت کی فلاح کا کوئی وسیع پروجیکٹ وسعت نظری اور وسعت قبلی کے بغیرانجام نہیں پاسکا ....."۔

(منتقبل کی بازیافت،ص ۴۵،از:راشدشاز ) ـ

إن اقتباسات ميس خلطِ محث اور دجلِ حق كى بدترين مثاليس جمع بين:

ا: جب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم افي بعثت سے لے كر قيامت تك آنے والے تمام انسانوں كى طرف مبعوث ہيں: ﴿قل يها النه النه النه ورسول الله ورسوله النه الأمي ﴾ (آپ فرماد يجي السالة ورسوله النه الأمي ﴾ (آپ فرماد يجي السالة بربھى ميں تم تمام لوگوں كى طرف مبعوث كيا گيا رسول ہوں ....، للذاتم سب لوگ الله بربھى ايكان لاؤ، اورائ كے اُس رسول بربھى جو نبى أتى ہيں)، تو آپ برايمان لائے بغيركى كا ايكان معتركيے، وسكتا ہے؟

۲:حتی که الله نے اپنی محبت اور تعلق کا معیار بھی آپ کی پیروی ہی کو قر ار دے دیا ہے: (آل عمران: ۳۱) ﴿قُلْ إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر

الکہ ذنوب کم ﴾ (آپ فرمادیجے! اگر شھیں اللہ سے محبت ہے تو میرا (نبی کا) اِ تباع کرو، اللہ بھی تم ہے محبت فرمانے لگیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمادیں گے )۔

اس آیت ہے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے یہاں وہی ایمان، وہی تقوی، وہی عملِ صالح اور وہی تعلق مع اللہ معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذریعہ ہو، اُس کے بغیر نہ تو کسی ''نبوی طائعے'' کا ایمان معتبر ہے، اور نہ کی ' ایمانی طائعے'' کا ایمان معتبر ہے، اور نہ کی ' ایمانی طائعے'' کا ایمان معتبر ہے، اور نہ کی ' ایمانی طائعے'' کا ایمان معتبر ہے، اور نہ کی ' ایمانی طائعے'' کا ایمان معتبر ہے، اور نہ کی ' ایمانی طائعے'' کا ایمان معتبر ہے، اور نہ کی ' ایمانی طائعے'' کا ایمان۔

س: بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سیرنا حضرت موی علیہ السلام ہی سے فرمادیا تھا:

(الاعراف:۱۵۲-۱۵۷) ﴿ورحمتی وسعت کل شيء، فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکوة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراة والإنجیل ..... ﴾ (اور میری رحمت تمام چیزوں کو حاوی ہے، گرآئندہ میں اُس کو انہی لوگوں کے لیے مقدر کروں گاجوتقوی اختیار کریں گے، ذکوة دیا کریں گے، اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گی اُس رسول اور نی اُئی کا اتباع کریں گے جس کو وہ اپنی توریت اور انجیل میں کھایا ئیں گے)، بتا ہے! کیا اِس کے بعد بھی کی صراحت کی ضرورت رہ جاتی ہے؟

س: پھر اِسی آیت ہے 'کہ لمة سواء بیننا وبینکم ''کامصداق بھی متعین ہوجاتا ہے، کہ اے اہل کتاب! اللہ کے جواحکام تہماری کتابوں میں بھی ہیں، اور قرآنِ مجید میں بھی ہیں؛ آوان سب کا تتبع کرلیں، اور کم از کم اسی برہم سب تنفق ہوجا کیں، اور کم از کم اسی برہم سب تنفق ہوجا کیں، اور جب تو تربت وانجیل (اور دیگر آسانی کتابوں) میں محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی آخرالز ماں کی بعثت کا ذکر ہے، تو تسمیں وہ بھی تتلیم کرنا پڑے گا۔

۵: یہود ونصاریٰ (اور دیگر اہلِ کتاب یا شبہ اہلِ کتاب) کو'' ایمانی طائے'' میں داخل کرنے کے خواہش مندلوگوں نے قرآنِ کریم کی اِس آیت پر تو غور کیا ہوگا: (المائدة: ١٨) ﴿قبل يا أهبل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكم من ربكم القوم الكافرين ﴾

(آپ فرمادیجے: اے اہل کتاب! جب تک تم توریت اور اِنجیل اور جو

(کتاب) تمہارے پاس (اب) بھیجی گئے ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تم کی راہ

رنہیں (بلکہ بےراہ ہو)، اور جو وتی آپ برنازل کی گئے ہے وہ اُن میں سے بہت سوں کی

سرکشی اور کفر میں مزید اِضافہ کر ہے گی، اِس لیے آپ اِن کا فرول پرافسوس نہ کیجے گا)۔

اِس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ'' اِیمانی طاکفوں'' میں شمولیت کے لیے،

مطلق'نہاں کتاب' میں سے ہوتا کافی نہیں، بلکہ آخری کتاب ہدایت'' قرآن کریم'' پر

مطلق'نہاں لانا ضروری ہے، اور اُب اس پرایمان لانا اور نہ لانا ہی حق و باطل کی پہچان بن

حکا ہے۔

۲: کفرکرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں اِس طرح کے اُلفاظ وارد ہوئے ہیں: ﴿إِن شر الدواب ﴾ (الا نفال:۵۵)، ﴿أولئك كالا نعام بل هم أضل ﴾ (الا عراف:۹۵)، ﴿أولئك كالا نعام بل هم أضل ﴾ (الا عراف:۹۵)، اور ﴿شر البرية ﴾ (البيئة: ٢)....، اَب جولوگ صرف قرآنی گفتگو کے مری ہیں اُن کو بتانا چاہيے کہ پھر يدا ہل کفر اور محمصلی الله عليه وسلم کی رسالت کے منکرین کی طور پر' إنسانیت' کے دائرے میں آسکتے ہیں؟!

واضح رہے کہ حسن اُ خلاق، صفائی معاملات اور آ دابِ معاشرت یہ الگ چیزیں ہیں، جو اِسلام کے اہم اُ دکام اور بنیادی اُ جزاء میں سے ہیں، جیسا کہ ان کی تفصیلات کتاب وسنت میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں، جب کہ" اِنسانیت' کی آڑ میں وحدتِ اُدیان کی ذہن سازی، اقوام اور ملتوں کے ماہین مذہبی امتیازات کا اِنکار .....وغیرہ سے اس زمانہ کے خطرناک فتوں میں سے ہے، جواہل علم کی خصوصی توجہ کا مشخق ہے۔

# درال كتاب عضعلق غلط بى كاازالد:

اس موقع پر اہل اسلام کو اِن ملحدین کی ایک اور مغالطہ آمیزی سے ہوشیار رہنا ضروری ہے، وہ بیہ کہ بیاگ تاب اور اُنبیائے سابقین علیہم الصلوٰ قوالسلام کے مسئلے میں خلط کرتے ہیں، حالال کہ یہاں جارامور ہیں:

ا: تمام انبیائے سابقین کو بلاتفریق الله کا پیغمبراور نبی تسلیم کرنا، یہ جزودین اور لازمۂ ایمان ہے، اِس کے بغیر مطلوبہ ایمان حاصل ہی نہیں ہوسکتا۔

۲: ان انبیائے سابقین پر نازل ہونے والی کتابوں کو برحق اور منز ک من اللہ ماننا، مگر نزولِ قر آن سے اُن کومنسوخ تسلیم کرنا۔

سز: ان انبیائے سابقین کے منتسبین میں جولوگ محمدرسول الله سلی الله علیه وسلم کی بعثت سے پہلے کے ہیں، ظاہر ہے کہ بیلوگ آپ پر ایمان کی دعوت کے نه مخاطب ہیں نه مکلّف، اِس لیے اگر وہ اپنے اینے وقتوں میں اُس وقت کی شریعت کے پابند تھے، تو اُن کو ''ایمانی طاکنے'' میں شار کرنا۔

۴: وہ اہل کتاب جو آپ کی بعثت کے بعد کے ہیں، بیا گر آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کو این کو کا فر مجھنا، اور ال سے تر آئی بیان کے مطابق ان کو کا فر مجھنا، اور ان سے تر کی کرنا۔

### ۳-: قرآنِ كريم كے معانی ميں تحريف: الف: سورة تكوير كے ترجمه وتفير ميں تحريف:

پاره عم میں سوره تکویر کی ابتدائی آیات میں صور پھونے جانے اور قیامت کے قائم ہونے کی منظر تھی جارہی ہے، اور بتایا جارہا ہے: (۱-۱۳) ﴿إذا الشسمسس کورت، وإذا النجبال سیسرت، وإذا العشار عسطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس

زوجت، وإذا الموء دة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت ......

"جب لوگ باہم ملادیئے جائیں گے، جب نوزائیدہ درگور بی سے بوجھا جائے گا کہوہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گن،" جب صحفوں کی نشر و اِشاعت کی کشرت ہوگی"، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، تب ہر خص کو پتہ جل جائے گا کہ وہ اپنے لیے کیالایا ہے"۔ (متقبل کی بازیافت ہم ۲۷)۔

يه إن آيات كاترجم كيا كيام: ﴿وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءُ دة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت ﴾ \_

ا: بہلی بات بیکہ اِسیاق میں''جہنم''کے ذکر پر مشتمل درمیانی آیت چھوڑ دی مئی، جوانسوس ناک خیانت کانمونہ ہے۔ مئی، جوانسوس ناک خیانت کانمونہ ہے۔

ی، بور رس بات بیکہ ﴿وإذا الصحف نشرت ﴾ کارجمہ کیا گیا ہے:

المجھوں کی نشروا شاعت کی کثرت ہوگی'، حالاں کہ سیاق وسباق سے اِس ترجمے کا رجمہ ومطلب او پر گذر چکا: اور جب صحفے (اعمال کوئی ربط ہی نہیں ہوسکتا، اِس کا صحح ترجمہ ومطلب او پر گذر چکا: اور جب صحفے (اعمال نامے) کھول دیئے جائیں گے۔

نائے) موں کیے ہوں۔ ۳: تیسری بات میہ کہ اِس ترجمہ ہی کی تحریف پراکتفائیس کیا گیا، بلکہ اِس کے بعد تغییر میں مزید جمارت میہ کی گئے ہے: بعد تغییر میں مزید جمارت میہ کی گئی ہے:

"سورہ کوری إن آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن بر ملاسا برائیس کی طرف نظل ہوجاتا ہے، اور کیوں نہ ہوقر آن مجید جس ذات باری کا کلام ہے وہ زمان مرکان کے فرق سے ماوراء، چیزوں کواس کی اصل ماہیت کے ساتھ اِس طرح دکھاتا ہے کویا ازل تا اید بکل کی ایک چیک اور بصیرت کی ایک رعد کے ساتھ سب مجھاجا تک ایک لیے کے لیے منور ہوگیا ہو۔

إس اقتباس پر بظام کسی تجر نے کی ضرورت نہیں، البتہ اِس طرف توجہ دلا دینا مناسب ہے کہ اِس اقتباس کے ظاہر سے ایسامحسوں مور ہا ہے کہ اِس کا لکھنے والا''روزِ آخرت''اور''یوم قیامت'' کے معہود تصور کا قائل نہیں، بلکہ وہ قرآن کریم میں بیان کردہ

# ان امورکوسا برائیس کی دنیا کی ترقی یا فته شکل مانتا ہے؟! والله اعلم ۔ ب: لوج محفوظ سے متعلق ایک آیت کے مفہوم میں تحریف:

ساتویں پارے میں سورہ اُنعام (۳۸) میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ و ما من دابة فی الأرض و لا طائر یطیر بسجناحیه إلا أمم أمثالکم، ما فرطنا فی السکتاب من شیء ﴾ (جوجاندارروئ زمین پرہیں، یا جو پرندے فضامیں اڑر ہے ہیں، وہ تمباری ہی طرح ایک منتقل کلوق ہیں، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز درج کرنے سے باقی نہیں چھوڑی)۔

اِس آیت میں 'لورِ محفوظ' کا واضح تذکرہ ہے، اور قر آن کریم سے الگ اُس کے متفل وجود کا ذکر ہے، گر شاز چونکہ 'تقدیر' کا منکر ہے، اور اُس کے نتیج میں 'لورِ محفوظ' کے بھی وجود کا اِنکار کرتا ہے (جیسا کہ اِس کی تفصیل بھی آتی ہے )، اور دوسری طرف ''جیت حدیث' کا بھی اِنکاری ہے، اِس لیے قر آنِ کریم کی جامعیت اور حدیث شریف ہے اُس کی بے نیازی کو ٹابت کرنے کے لیے اُس نے جامعیت اور حدیث شریف ہے اُس کی بے نیازی کو ٹابت کرنے کے لیے اُس نے کو لہ آیت کا صرف آخری کھڑ ااپنی عبارت میں ٹا تک لیا، اور سیاق سباق سے قطع نظر کہتا ہے:

"پیزوں کی اصل ماہیت کے اوراک کے بغیر نہ توضیح محاکمہ ہوسکتا ہے اور یہ مستقبل کے لیے کوئی راستہ السکتا ہے، اور یہ کام غیاب محمدی میں قرآن مجید کے ذریع میں انجام پائے گا، کہ قرآن مجیدا کی کتاب ہے جو کامل ہدایت کا إعلامیہ ہے: ﴿ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ﴾ "۔ (مستقبل کی بازیافت: ص اس)۔ مضمون نگار نے یہ ضمون اور بھی جگہ دہرایا ہے، کوئی اِس سے بو جھے کہ بندہ خدا! جب ہدایت سے متعلق قیامت تک کی ساری با تیں قرآن کریم میں آ چکی ہیں، خدا! جب ہدایت سے متعلق قیامت تک کی ساری با تیں قرآن کریم میں آ چکی ہیں، حتی کہ کی ضرورت نہیں "تو پھرتمہارے اُن ہدایت ناموں کی کیا حتی کہ دین کہ میں میں آپھی ضرورت نہیں "تو پھرتمہارے اُن ہدایت ناموں کی کیا

ضرورت رہ جاتی ہے جو اُمت کے ''اسبابِ زوال'' اور'' فکر عروج'' سے متعلق تم مسلسل کھیے جارہے ہو .....؟

" سین مشکل یہ ہے کہ ہم وی کی طرف دالیں کے لیے تمام ترکیبیں علائے متقد مین کے نیج ہے مستعار لیماضروری سیحتے ہیں، اہل یہود (یا یہود؟) کی طرح ہم نے بھی اپنے متقد مین کے فہم وفر است کونا قابل خطابا ورکر رکھا ہے، ابتدائی نسلوں کے فیلے اور اُن کی فہم وبصیرت ہمارے درمیان وی جیسے نقدس کی حامل ہوگئ ہے، نیجہ یہ ہے کہ ہم قر آن مجید کے تازہ بتازہ مطالع کواپنے حد اِمکان سے باہر سیحتے ہیں، وی ربانی کے گردمفروضہ سلفِ صالحین کا گھیراا تناشخت ہے کہ صدیوں ہے ہم نے مملی طور پرقر آن مجید ہے راست رہنمائی کے تمام دروازے بند کررکھے ہیں …"۔ (ہم کیوں برقر آن مجید ہے راست رہنمائی کے تمام دروازے بند کررکھے ہیں …"۔ (ہم کیوں سادت ہے معزول ہوئے ؟ص۱۱، اِشاعت اول ۲۰۱۲ء، از: راشدشاز)۔

کاش! کوئی مسٹر شآز سے بیے کہہ سکے کہ' قرآنِ مجید سے راست رہنمائی'

کے لیے تو آپ کوبس قرآن کریم ہی کی ،اس کی اصل شکل میں ،نشر وا شاعت میں لگنا

چاہیے تھا، کہیں بیٹھ کر ناظرہ یا حفظ کی تعلیم دیتے ،اوراگر اِس میں شرم آرہی تھی تو کچھ

چوں کوفہم قرآن کے بقدر عربی پڑھا دیتے ، وہ خود ہی قرآن کریم پڑھا در سمجھ لیتے ،
ترجمہ وتفییر کی' بزرگانِ سلف کی غلطی' آپ کوئیس دہرانی چاہیے تھی ،' بزرگول' اور
''سلفِ صالحین' کی طرح آپ کو سمجھانے ، بتانے اور مفہوم ومطالب میں دخل دینے
کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی!!

#### ج: ابل إيمان عقرة في مفهوم مين تحريف:

قرآن كريم مين سورة الحج كي آيت (١٥) مين فرمايا گيا ہے: ﴿إِن السذين آمنوا والذين أشركوا، إِن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إِن الله على كل شيء شهيد ﴾

(بلاشبہ اہلِ اِیمان ہوں یا یہود، صافی ہوں یا نصاریٰ، مجوس ہوں یا مشرکین، اللہ قامت کے دن اُن سب کے درمیان فیصلہ کردےگا، یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے)۔

قرآنِ کریم میں جگہ جگہ ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور تمام منحرف راستوں کوچھوڑ کر، دین حنیف اور غد ہب اسلام اِختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اِس کے باوجودلوگ' اِعنصام بحبل الله''کے ذریعے ایک کلے پرمتفق نہیں ہور ہیں، بلکہ جذبات وخواہشات کے تقاضوں پرچل کر، ہر جماعت اور ہرطا کئے نے اپنا راستہ الگ کررکھا ہے، کچھ لوگ تو حب منشا ایمان لائے، باقی ان کے علاوہ کوئی یہودی ہے، کوئی صابی، کوئی عیسائی، کوئی مجوی، اورکوئی مشرک، پھر طرفہ تماشا یہ کہان میں سے ہرفرقہ آئی ہونے کا بھی مدی ہے، تو اِس آیت میں سے مضمون بیان کیا جارہا ہے کہ یہ جورنیا میں الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہرفرقہ حق پر ہونے کا جارہا ہے کہ یہ جورنیا میں الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہرفرقہ حق پر ہونے کا جارہا ہے کہ یہ جودنیا میں الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہرفرقہ حق پر ہونے کا متاز کرے کھلا ہوا عملی فیصلہ کردیں گے کہ کون حق پر تھا، اورکون حق سے منحرف:

(الأنفال:٣٦-٣٧) ﴿ والمذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله المخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم ﴾ (كافرون كوجنم كى طرف اكثما كياجاك كا، تاكم الله ناپاك لوگول كو الك كرد، اور چرنا باكول كوايك دوسرے ملادے، چران سب كوجع كركے دوزخ ميں ڈال دے)۔

یہ مضمون بالکل واضح تھا، اور بظاہر کمی قتم کی تلبیس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگرفن کاروں کے لیے ایسی آئئی دیوار میں بھی نقب زنی کچھ مشکل نہ رہی، کہتے ہیں: ''……اس کے برعس قرآن مجید نجات جیے مئلہ کوسرے سے انسانی بحث وہمیں کے دائرے ہے ہاہر قرار دیتا ہے، روز آخرکون جنت میں جائے گا اور کے واسل جہنم کیا جائے گا، یہ دہ حساس امور ہیں جن پرکوئی قول فیصل اِنسانوں کے ہس کی بات نہیں، اہل کتاب کوتو چھوڑ ہے، انھیں تو قر آن دین محمدی کے فطری حلیف کے طور پیش کرتا ہے، جی کہ دہ لوگ بھی جن کے دامن شرک سے آلودہ ہو گئے اُن کے لیے بھی خدا کا اِرشاد ہے کہ سزا دجزا کا یہ فیصلہ وہ بذات خودروز حشر انجام دے گا، اِس بارے میں کوئی کفتگو اِنسانوں کے دائر وَ اِفتیار سے باہر ہے: ﴿إِن اللّه یہ فیصل بینهم یوم القیامة ﴾ (الحج: ۱۷) '۔ (منتقبل کی بازیافت: ص۵۵)۔

عالان کرتر آنِ کریم نے ای سورت میں دوسری جگہ صاف لفظوں میں یہ اعلان فر اکرتلیس کا آخری موقع بھی ختم کردیا ہے: (الج: ۵۱ – ۵۷) ویسحکم بینهم: فالدین آمنوا و عملوا الصحالحات فی جنت النعیم، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فأولنک لهم عذاب مهین (الله أن کے مابین فیل فرما کی ایران اورا ممال صالحہ والوں کو قوجت ملے گی، اور کفر کرنے والوں اور ہماری آیات کو جمٹلانے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا)۔

ایک دوسرے موقع پر یہ کہتے ہوئے ''اہل کتاب 'کامعاملہ بھی صاف کردیا گیا (البینة : ۲) ﴿ إِن السذیس کفروا من أهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم حالدیس فیها، أولئک هم شر البریة ﴾ (اہل کتاب اورمشرکین: جفول نے کفر کیا یقیناً وہ سب دوزخ کی آگ میں جا کیں گے، اُس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہی مخلوق کے برترین لوگ ہیں )۔

یبال تو اہل کتاب کا فروں کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ اِس دنیا ہی میں کردیا گیا،اور اِس آیت کا طرز بیان یہ بتار ہا ہے کہ 'اہلِ کتاب' کے جولوگ نبی آخرالز مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اُن کا اور مشرکین کا حکم قر آن کریم کے نزدیک میمال ہے۔

د: رسول الله صلى الله عليه وسلم كي "امى" بون سيم تعلق آيت كم منهم من تحريف:

قرآنِ رئم میں سورة العنکبوت میں فرمایا گیا ہے: (۲۷-۲۸) ﴿ وما کنت تعلو من قبله من کتاب و لا تعطه بیمینک إذاً لاارتاب المبطلون، بل هو آیات بینات فی صدور الندین أوتوا العلم، وما یجحد بآیاتنا الا النظالمون ﴾ (اورآپ قرآن ہے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، اور نہ اپنہا تھے النظالمون ﴾ (اورآپ قرآن ہے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل اُس میں مین شخ (اور شک وشبہ) نکال سکتے تھے، بلکہ یہ قرآن) ایسی روش آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیتوں کا ایکار صرف ظالم (اور تا إنسان ) لوگ ہی کر سکتے ہیں)۔

اس آیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک مجزہ کا ذکر ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا سیھے بغیر ، تقلین (جن وانس) کے معلم قرار پائے ، اور آپ نے تلاوت آیات، تعلیم کتاب وحکمت، تزکیۂ نفوس اور تربیتِ اُخلاق کی گرال بار ذمہ داری باحسن وجوہ پوری فرمائی ، اور آپ کولکھنا پڑھنا نہ سکھانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کا ایسا کھے سلسلہ ہوتا تو معاندین کوزبردسی کا ایک موقع ہاتھ آ جاتا کہ آپ یہ عالی مضامین کہیں سے مطالعہ کرکر کے ، اور لکھ لکھ کے لاتے ہیں ، اور یاد کرکرکے سادیے ہیں ۔ اور یاد کرکرکے سادیے ہیں ۔

جولوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے ہیں اُن کو اِس خرقِ عادت (مجزہ) کوتسلیم کرنے میں تا مل بھی نہیں، کہ جوذات باری بغیر کسی سبب، ذریع اور معاون کے پوری کا نئات کوعدم سے وجود میں لاسکتی ہے، خاک کے ایک بے جال پہلے سے اِنسان جیسی جامع الکمالات مخلوق کو وجود بخش سکتی ہے، شعلے اگلتی آگ کو پہلے سے اِنسان جیسی جامع الکمالات مخلوق کو وجود بخش سکتی ہے، شعلے اگلتی آگ کو گھڑدار کر سکتی ہے، خلک پھر سے بارہ چشمے جاری کر سکتی ہے، تلاطم خیز دریا میں ہموار

رائے بیدا کر کتی ہے ۔ سیدنا حضرت موٹی کو ید بیضاء اور عصائے معجز دے سکتی ہے ،
سیدنا حضرت عیٹی کو ماں کی گود میں قوت گویا کی عطا فر ماسکتی ہے۔
اُس خالتی تبارک وتعالیٰ کے لیے ایک ایسے شخص کو پڑھے بغیر ، پڑھانے کے منصب پر فائز کر دینا ، سیکھے بغیر سکھانے کی ذمہ داری تفویض کر دینا ؛ کیا مشکل کے منصب پر فائز کر دینا ، سیکھے بغیر سکھانے کی ذمہ داری تفویض کر دینا ؛ کیا مشکل ہے ، جس کی خلقت : تخلیق کا احسن نمونہ ، جس کی فطرت : اعتدال کا آخری کمال ، جس کی شخصیت : حسن و جمال کا اعلی شاہ کار ہے ، جس کی توصیف شاعرِ رسول حضرت کی شخصیت : حسن و جمال کا اعلی شاہ کار ہے ، جس کی توصیف شاعرِ رسول حضرت حسان بن ثابت نے اِن الفاظ میں کی ہے :

خلقت مبراً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء شيخ سعدي يول فرمات بين:

یاصاحب الجمال ویاسیدالبشر من وجهک المنیرلقد نورالقمر لایمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توکی قصه مخقر اورایک مندوستانی شاعر إس قطعه کے ساتھ نعت خوال ہے:

ہرحن وبلندی ہے اسے جوڑ دیا ہے
کس اوج پے لے جاکے اسے چھوڑ دیا ہے
اک آخری تصویر نبوت کی بناکر
رضوان! مصور نے قلم توڑ دیا ہے

بهرحال مذکوره آیت میں آپ صلی الله علیه وسلم کامخلوق سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنا صلی الله علیه میں آپ سیکھنا پڑھنا نہ سیکھنا صراحنا مذکور ہے، اِی لیے قر آنِ کریم میں مختلف مواقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو' الأم سب ''کے وصف سے موصوف کیا گیا ہے، جو' الأم '' (جمعنی: مال) کی طرف منسوب ہے، یعنی اپنی اصل (مادرزاد) حالت پر برقرار کسی مخلوق کی تعلیم طرف منسوب ہے، یعنی اپنی اصل (مادرزاد) حالت پر برقرار کسی مخلوق کی تعلیم

ور بیت اور فکر و نظر کی آمیزش سے محفوظ، بقول شاعر (رومی اکبرآبادی):

جس نے مجھ سیکھا نہ ہو اِنسان سے
علم پایا ہو فقط رحمان سے
وہ نہ ہو شاگرد، بس اُستاد ہو
وہ نہ ہو شاگرد، بس اُستاد ہو
بے بردھے سب علم از خود یاد ہو

مرنیچریوں،اور عقل پرستوں کا چونکہ مجزات پرایمان نہیں ہوتا اِس کیے وہ لوگ مجزات پر مشمل نصوص کا یا تو صاف اِ نکار کردیتے ہیں، یا دور اَ زکار تاویلات وتوجیہات میں پڑجاتے ہیں،مثلاً:

رویا الله علی و سے تعیر اور سرک کابوں میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر صفے لکھنے پر قادر نہ تھے۔قلم اور کا غذے آگر نبی کو بے تعلق ٹابت کرویا جائے تو تبلغ قرآن کے لیے صرف زبانی طریقہ ترسل باقی رہ جاتا ہے، انسانی حافظ خواہ کتابی قوی کیوں نہ ہو اِنسان ہونے کی وجہ سے خطاونسیان کا اِمکان بہر حال بنار ہتا ہے، اس لیے وجی چی عظیم نعت کو صرف زبانی تحفظ کے حوالے کرنا کی طرح بھی منار ہتا ہے، اس لیے وجی چی عظیم نعت کو صرف زبانی تحفظ کے حوالے کرنا کی طرح بھی مناسب نہیں کہا جاسکا، ہمارے خیال میں رسول اللہ جیسے معلم اِنسانیت کے لیے بے براہ واست متصاوم ہے جس میں بار بار رسول کریم کا کتاب مسطور میں سے قرآن کی اس تصویر کی حلاوت کرنا اور کتابت پر انہیں قادر بتایا گیا ہے: ﴿ ما کنت تسلو من قبله من کتاب و لا تحطہ بیمینک ﴾ (العنکوت : ۱۸ کا)، یعنی نبوت سے پہلے نہ قوتم کتاب و لا تحطہ بیمینگ ﴿ (العنکوت : ۱۸ کا)، یعنی نبوت سے پہلے نہ قوتم

 ""....ا یے تمام موقعوں پر جہاں نبی کی تقدیس وستائش خوداللہ تعالیٰ "النبی الأمی " کے حوالے ہے کررہا ہے، وہاں بھی متر جمین و مفسرین نے لفظ" اُمی " ہے اُن پڑھ ہونا مرادلیا ہے، اور اِسے قابل فخر صفت قرار دے رکھا ہے ....." ۔ (ملخصا از: إدراك زوال امت م ١٦٥ – ١٦٤) ۔

إس اقتباس ميس مندرجه ذيل امور قابل توجه بين:

ا: آپ صلی الله علیه وسلم کے بارے میں ''مخلوق سے پڑھنا لکھنا نہ سکھنے'' کی بات کتب تفیر اور سِیر کی کتابوں پر ڈال دی گئی ، جب کہ بیضمون قر آن کریم میں صراحنا موجود ہے، جیسا کہ ذکورہ بالا آیت کا حوالہ گذر چکا۔

'۲: صرف''إنسانی حافظے میں خطا ونسیان کے مزعومہ إمکان' کی بناء پر ایک کھلے ہوئے مجزے کا اِنکار کیا جارہا ہے، پھرتو: (البقرة: ۳۱) ﴿وعسل آدم الأسب الماس کھادیئے) میں بھی نہ جانے کیا تاویل کی جاتی ہوگی؟

دراصل إن لوگول کو پورے دین ہی میں اِی طرح کے شکوک وشبہات رہے ہیں، یہ لوگ دِین کے دیگر متواترات پر بھی اِی شم کی شکیکی نشتر زنی کرتے رہے ہیں، حالال کہ: (الأعلی: ۲) ﴿ سنقر ٹک فیلا تنسبی ﴾ (ہم آپ کو بڑھا کیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں) کی تبشیر کے ہوتے ہوئے،اور: ﴿ إِنَّا نَحِنُ نَرِ لَنَا الذّکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُون ﴾ (ہم نے ہی یہ قرآن اتاراہے،اورہم ہی اِس کے محافظ ہیں) کے وعدہ کے بعد، اِن اوہام وخیالات کی گنجائش ہی کہال رہ جاتی ہے؟

شَاز کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ "معجزات" (خرقِ عادت اور ماور اے اُسباب امور) کو مانتے ہی نہیں، اِسی لیے اپنی بعض تحریروں میں ارشادِر بانی: (کونوا قسر دة خامسئین) کا ترجمہ (تم ہوجا وُذکیل بندر) کے بجائے" بندر

صفتی " ہے کررکھا ہے، حالاں کہ جوذات إنسان اور بندر دونوں مخلوق کوعدم سے وجور میں لاسکتی ہے، وہ إنسان کو بندر کیوں نہیں بنا سکتی؟ جیسا کہ یہودیوں کی ایک جماعت کو بنامجی چکی ہے ﴿فاعتبروا یا اُولی الأبصار ﴾۔

کتہ: اللہ تعالی نے محولہ آیت میں قرآن کے محافظ 'نسینوں' کو' اہل علم' کا سینقر اردیا ہے، اورا پی کتاب کی جس تفاظت کی ذمہ داری خود کی تھی، اُس کا ذریعہ اِنہی ''اہل علم'' کو بتایا ہے، پس لائق صدمبارک باد ہیں وہ سینے جو اِس عطائے ضداوندی سے سرفراز ہیں، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اِنك أنت العلیم الحکیم۔

۳: اِس وقت د نیا میں مخاط انداز ہے کے مطابق قرآن شریف حفظ کرنے والوں کا سالانہ اوسط ایک لاکھ کے قریب ہے، اور تحفیظ القرآن کے معیاری مدارس کا معمول ہے کہ حافظ ہونے والے طلبہ کواُس وقت تک سند نہیں دیتے جب تک وہ ایک دن میں پورا قرآن کریم تجوید کے ساتھ بالکل اُز برنہ سنادیں، تو جب ایک ایے دور میں 'ناہل علم' قرآن کریم کو حافظوں میں محفوظ کرنے کا اِتنا اِجتمام کررہے ہیں، اور اِس کتاب ہدایت کو سینہ بسینہ منتقل کرنے کی قدیم سنت اور دیر پینہ روایت برختی سے عمل کر ہے ہیں، جس دور میں کہ دین اور علم دین سے بے تو جہی بھی روز افزوں ہے، اور طباعت واشاعت کی گرم بازاری کی وجہ سے بظاہر'' حفظ قرآن' کی اتنی مجبور کی جبی نہیں رہ گئی۔

توجب (شآز کے بقول)'' دانشِ یونانی'' کی آہٹ اور آ مرنہیں ہوئی تھی' اور مسلمانوں کے یہاں علم کے نام پر صرف قرآن وحدیث ہی کا تصور تھا، اورعوام سے لے کر حکومتوں تک سب کا موضوع دین اور اُسبابِ دین ہی کی حفاظت واِشاعت تھا، تو اُس وقت یہ کام کتے بڑے بیانے پر انجام دیا جار ہا ہوگا، اِس زمانہ

میں اُس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

لفظ ''بسل'' (جمعن : بلکه ) ماقبل کے استدراک کے لیے آتا ہے، البذا مطلب ہوا کہ بیقر آن کہیں لکھا ہوانہیں ہے کہ دیکھ دیکھ کر پڑھا جائے ، بل کہ بیا اہل علم کے سینوں اور حافظوں میں محفوظ کی گئی آیات ہیں۔

ای ہے! سفار میں الد تنین جمع ومرتب ہو چکا تھا، کیوں کہ یہاں تو اس کو وہم ہی کے زمانے میں بین الد تنین جمع ومرتب ہو چکا تھا، کیوں کہ یہاں تو اس کو "صدور" (سینوں) میں محفوظ بتایا جارہا ہے، اِسی طرح اِس موقع پر بیسوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ جب قرآن مجید کی سینوں کے ذریعے حفاظت ہو کتی ہے، تو حدیث کی حفاظت کیوں نہیں ہو گئی ؟

۵:اور پیرکہنا کہ:

" ہمارے خیال میں رسول اللہ جیسے معلّم إنسانیت کے لیے بے پڑھا لکھا

موناصرف آپ کی ذاتِ مبارک کی تو بین ہی نبیس بلکہ ......<sup>\*</sup>

ینچریت زده عقل پرتی کی بات ہے، مجزه اور بینه موجب کریم ہوا کرتا ہے، نہ کہ باعث تو ہین، جب ہمارا بد ایمان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم کو بند کہ باعث تو ہین، جب ہمارا بد ایمان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم کو بندریعہ وجی الله تعالیٰ کی طرف سے علوم عطا ہوتے تھے، تو مخلوق سے نہ سیکھنے میں تو ہین کسی ؟ اگر الله تدرب العزة آسمان پر ابوالبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے واسطے کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کو کیول نہیں واسطے کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کو کیول نہیں واسطے کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کو کیول نہیں واسطے کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کو کیول نہیں واسطے کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کو کیول نہیں واسطے کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلیہ وسلم کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں، تو زمین پرسید البشر صلی الله علیہ وسلم کے بغیر علوم سے نواز سکتے ہیں۔

٢: اورآپ ملی الله علیه وسلم کے بارے میں مید عوی:

"".....بلکة قرآن کی اس تصویر نے براہ راست متصادِم ہے جس میں بار بار رسول کریم کا" کتاب مطور"میں ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور کتابت پرانہیں قادر بتایا میاہے....."

انتهائی لچردعوی ہے، اور اِس کے پس منظر میں '' آسانی لوح محفوظ'' کا اِنکار مستورہے، جس کی دل تر دید اِن شاءاللہ آئندہ صفحات میں آیا جا ہتی ہے، چنانچہ یہاں بھی '' کتاب مسطور'' ہے آگر کوئی متعین کتاب مراد ہے تو وہ''لوح محفوظ' 'ہی ہے، ورنه ایک اِحتمال یہ بھی ہے کہ یہاں مطلق کھی ہوئی کتاب مراد ہو، جیسا کہ تنکیر اِسی پر دلالت کر رہی ہے، واللہ اعلم۔

٤: اوريه بات كه:

"ایسے تمام موقعوں پر جباں نبی کی تقدیس وستائش خوداللہ تعالیٰ"السب الأمی "کے حوالے ہے کر دہا ہے، وہاں بھی مترجمین ومفسرین نے لفظ"اُ کی "سان کے مار دہا ہے، اور اِسے قابل فخر صفت قرار دے رکھا ہے'
پڑھ ہونا مرادلیا ہے، اور اِسے قابل فخر صفت قرار دے رکھا ہے'
سیر بالکل بجا ہے، مگر اِس بہلو سے نہیں کہ بے پڑھا لکھا ہونا بذات خودکوئی

تی باس بی جائے، سرال بہو سے ایل کہ جے بڑھا تھا ہونا بدات تقدی و تقافر کی بات ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ جس نے مخلوق سے ایک حرف غلط بھی

ر منا لکھنانہ سیکھاتھا، اسباب کی دنیا میں ظاہری نتیجہ یہ ہوتا چاہیےتھا کہ وہ (نعوذ باللہ)

ہالکل بلید اور نابلد ہوتا، گر مافوق الاسباب دنیا میں ہوا یہ کہ وہی ذات گرای ساری

اندانیت کی معلم اور مربی قرار پائی، جیسے کہ بتیم ہونے کے باوجود تیہوں کی والی بنائی

گئی، صاحب فقر وفاقہ ہونے کے علی الرغم محتاجوں اور مسکینوں کا ماوی و طباتھ ہرائی گئی:

(واضحی: ۲-۱۱) ﴿الم یہ جدک یتیم ما فقوی، ووجدک ضالاً

فہدی، ووجدک عائلاً فاغنی، فاما الیتیم فلا تقہر، وأما السائل فلا

تنهر، وأما بنعمة ربک فحدث ﴾ (کیا آپ یتیم نہیں تھ، کہ پھرای رب نے

آپ کو پناہ دی، کیا آپ ناواقف نہیں تھ، کہ پھرای نے آپ کوراہ و کھلائی، کیا آپ

نادار نہیں تھ، کہ پھرای نے آپ کو ستغنی فرما دیا، سوآپ بھی یتیم پرنجی نہ کیا کیجے، سائل

کو چھڑکا مت کیجے، اور اپنے رب کے اِنعامات (جن میں علوم ومعارف بھی شامل

ہیں) بیان فرمایا کیجے )۔

### ٧-٥: تقرير ولوح محفوظ كاإ نكار:

"تقدیر" خالق کا کنات کے اسرار نہائی اور دازہائے سربسۃ میں سے ایک مخفی دازہ، جس کی کنہ وحقیقت تک کی مخلوق کی رسائی نہ ہو تکی، البتہ کتاب وسنت میں اُس سے متعلق جو کچھ وار د ہوا ہے اُس کا حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علمِ غیب، حکمتِ بالغہ، قدرتِ کا ملہ، اور تدبیرِ عالی سے پوری کا کنات کے ہر ہر ذرہ کے لیے تا ابد الا بدایک نظامِ کا رمتعین فرما کر، "لورِ محفوظ" میں محفوظ فرما دیا ہے، لہذا قیامت تک، بلکہ ما بعد قیامت بھی اِس کا کنات میں اچھا براجو کچھ بھی پیش آرہا ہے، یا آئے گا، سب ای" تقدیر" قدرین کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف کا کنات کا ایک پیتہ بھی ہل نہیں سکتا۔

اِس کا بیمطلب نہیں کہ اِنسان بالکل مجبور و بے بس ہے، بلکہ اِس کا مطلب میہ ہے کہ کوئی بھی اِنسان اپنے اختیار سے جو پچھ کرے گا، وہ سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے،

اوراُس کی ''کتابِ مبین''میں لکھا ہواہے۔

اور إس كا يه مطلب بهى نهين كه الله تعالى نظام عالم كومرتب ومدة ن فرما كر العياد بالله كيسواور معطل مو گئے ہيں، بلكه كائنات كا هر جرذ ره اپنے حركت وسكون ميں العياد بالله كيسواور معطل مو گئے ہيں، بلكه كائنات كا جر جرذ ره اپنے حركت وسكون ميں هيشه بارى تعالى كے إراد ب اور إذن كامخاج موتا ہے، أس كے بغير كوئى شىء نہ موجود موكتی ہے نہ ساكن ۔ ہوكتی ہے نہ ساكن ۔

دراصل الله تبارک و تعالی نے کا تنات کے اِس نظام کودو حصول میں منقسم فرمایا ہے: کوین اور تشریع، کوین کا تعلق کا تنات کے عمومی، ابدی اور آفاقی نظم و اِنتظام سے ہے، اور تشریع کا تعلق: بندوں ہے متعلق الله کے احکام اور حقوق العباد سے ہے، نظام کوین: الله تعالی کی صفاتِ قدسیہ: ''فلق''' ربوبیت''' اِرادہ''' مشیت' اور ''قضا' وغیرہ کا مظہر ہے، جب کہ نظام تشریع اُس کی صفاتِ عالیہ: ''امر''' عدل'' منتجب '' قضا' وغیرہ کا برتو ہے، نظام تشریع: ظاہری اسباب وعلل منتجب 'نظام تشریع: ظاہری اسباب وعلل سے مربوط اور اُسی میں محصور ہوتا ہے، جب کہ نظام تکوین: ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مخفی (اور باطنی) اُسباب، بلکہ بعض وقت ماورائے اُسباب بھی اُنجام پا تا ہے۔

پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندوں کو اُن کے ہر اِقدام اور ہم کل میں تکوین امور کے بیا اور ہم کی میں تکوین امور کے بیائے ، شری احکام کا مکلف بنایا گیا ہے ، جس کا خلاصہ ہے : ' خلوص نیت' اور' دُسنِ عمل' : (البینہ : ۵) ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له المدين حيف الله مخلصين له المدين حيف الله منظم دیا گیا تھا کہ وہ اللّٰہ کی بندگی کریں اِس طرح کہ بندگی ہو اِخلاص کے ساتھ صرف اُس کی ، بالکل اُس کے ہوکر )۔

اور (الملك:٢) ﴿ الذي خلق الموت والحيواة ليبلو كم أيكم أحسن عملاً ﴾ (أس في موت اور زندگى كانظام إس ليے بنايا ہے كدد يھےكون نيك اعمال كرتا ہے)، لہذا ہر موقع كا جو مثبت يا منفى شرعى تقاضا ہے، اور كسى بھى مرحلے كى جو جائز يا

مطلوب، شری تدبیر ہے، بندے سے صرف اُس کے متعلق باز پرس ہوگی (الحجر: ۹۲-۹۲) ﴿فوربک لنسالنهم اجمعین عما کانوا یعملون ﴾ (آپ کے رب کی شم! ہم اُن سب سے ضرور باز پرس کریں گے کہ وہ کیا عمل کرتے تھے)، اور (ال نبیاء: ۲۳) ﴿لا یسال عما یفعل وہم یسالون ﴾ (اُس ذات باری سے نبیس یوجھا جاسکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، گربندوں سے پرسش ہوگی)۔

ببب ، ببب ، دخلوصِ نیت ' کا مطلب ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے حکم کے پیش نظر لوجہ اللہ ) انجام دیا جائے ، دولت ، شہرت، جاہ اور مخلوق کی رضا وغیرہ مقصود نہ ہو۔

اور دست على على الماصل ہے كه جمل: كتاب وسنت ميں وارد شرى طريقے كے مطابق كيا جائے ، نہ تو خود إيجاد كردہ طريقے اختيار كيے جائيں ، اور نہ خود ساختہ اعمال ، أس كے بعد نتيجہ اور انجام اللہ تبارك وتعالی كے اوپر چھوڑ دیا جائے ، كہ وہ أس نے اپنے قبضہ وقدرت ہى ميں ركھا ہے ، إنسان كونه أس كا إختيار ديا ہے ، نه أس كامو ول بنايا ہے :

کیا نتیجه ہوگا، کیول کر ہوگا، بیاو ہام چھوڑ کام کر،اورجس کا ہے کام اس پہتوانجام چھوڑ اجر لے، ناکام ہوکر بھی ندرب کا کام چھوڑ وقت میں جدوجہد کر، راحت وآ رام چھوڑ

ہاں بیضرورہے کہ اگر کسی نے کوئی ''غیرمشروع'' عمل یا ناجا کر تدبیرا ختیار کی تو اس کے نتیجہ کی ذمہ داری یقینا اُس کے سر ہوگی ، کیوں کہ وہ اپنے طریق کس سے نتیجہ اور اللہ پر تو کل کرنے کے بجائے ، اپنی انجام کے بھی اختیاری ہونے کا مدعی ہور ہا ہے ، اور اللہ پر تو کل کرنے کے بجائے ، اپنی کوشش اور تدبیر پر اِعتاد کر رہا ہے ، اور عملاً بیتا کر دے رہا ہے کہ اگر ہم نے اِس موقع پر بید ''ناجا کر'' قدم اٹھالیا اور یہ 'غیرمشروع'' تدبیر اختیار کرلی ، تو انجام بقینی طور پر ہماری مرضی کے موافق ہوجائے گا، حالاں کہ یہ بالکل غلط سوچ اور خلا فیشرع تصور ہے ، اپنے مرضی کے موافق ہوجائے گا، حالاں کہ یہ بالکل غلط سوچ اور خلا فیشرع تصور ہے ، اپنے

ملی نظام ہی میں غور کرنا جا ہے کہ مثلاً ٹریفک نظام کے مطابق چلنے والے کواگر کوئی اتفاقی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو وہ مجرم نہیں تھہرایا جاتا، ادر اگر بے اُصولی کرتے ہوئے کوئی ناگہانی صورت پیش آ جائے تو اُس پر دو ہرا جرم عائد ہوتا ہے: ایک بے ضابطگی کا، دوسرا اُس حادثہ کا!اگر چہوہ غیرا ختیاری ہی کیوں نہ ہو۔

خلاصہ اِس تفصیل کا یہ ہے کہ یہاں دوعقیدے ہیں: ایک'' تقدیر'' سے متعلق،
کہ کا نئات میں خیر وشر جو کچھ وجود میں آتا ہے، وہ سب قادرِ مطلق اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کی
مشکیت اور ارادے سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسباب وعلی کی تا ٹیر بھی مشکیتِ این دی کے تابع
اور اُس کے ارادے کی مختاج ہے۔

دوسرے ''لوحِ محفوظ'' سے متعلق، کہ ازل تا ابد جو پچھ اِس عالم رنگ و ہو میں ہونا ہے سب پچھ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے ذریعہ پہلے،ی سے ایک رجسٹر میں درج کردیا گیا ہے، اب سارانظام اُس کے مطابق چل رہا ہے، اُس کے خلاف ہوناممکن ہی نہیں ہے، اب سارانظام اُس کے مطابق چل رہا ہے، اُس کے خلاف ہوناممکن ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو با تیں ماورائے اسباب وقوع پذیر ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی اِس کیفیت کے ساتھ اُس'' کتاب' میں محفوظ ہیں۔

یہ دونوں ہی عقیدے قرآنِ کریم میں جا بجامختلف انداز میں بیان فرمائے گئے

ښ:

#### ا:قرآنِ كريم سے تقدير كا ثبوت:

"تقرير" معلق بهت واضح آيات ميں سے چند به بيں: (الكوير:٢٩)

هوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴿ (اورتم كي تهين چاه كنے جب
ك الله رب العالمين نه چا ہے)، (القصص: ٢٨) ﴿ وربك يدخلق ما يشاء
ويختار، ما كان لهم الخيرة ﴾ (اورآ بكا پروردگار جوچا بهتا ہے پيدا كرتا ہے، جو
چا بہتا ہے بندكرتا ہے، لوگول كوكى إختيار نبيں ہے)، (الا نعام: ١١٢) ﴿ ولسو شاء

ربک ما فعلوه ﴾ (اوراگرآپ کارب جاہتا توبیلوگ ایسانہ کرپاتے)۔

(البحرة:۱۳) ﴿ ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ (اوراگر بم چاہے تو برخض كو أس كى بدايت دے دية ، ليكن وہ بات بوميرى طرف ہے كہى گئ تقى طے پاچى ہے كه دميں جنم كو جنات اورانسانوں سے ضرور بحردول كا'')، (الم سراء:۱۱) ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدموناها تدميراً ﴾ (اور جب بم كى بتى كو بلاك كرنے كا اراده كرتے بيل تو أس كؤش حال لوكوں كو (إيمان اور إطاعت كا) محم دية بيس، پحروه نافر مانياں كرتے بيس، تو أن پر جستم م موجاتى ہے، چناني بهم أخيس بتاه و برباد كرؤ التے بيس)۔

حتیٰ کہ امتوں کے آپی اختلافات اور فدہی تنازعات کو بھی قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کی مشیئت اورارادہ بی کی طرف منسوب کرتا ہے، ارشادر بانی ہے: (البقرة: ۲۵۳) ﴿ ولو شاء اللّٰه ما اقتسل الذين من بعدهم من بعد ما جاء تھم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء اللّٰه ما اقتتلوا، ولكن اللّٰه يفعل ما يويد ﴾ (اوراگراللّٰہ تعالیٰ کومنظور ہوتاتو لوگ دلاكل آجائے كے بعد باہم قتل وقال نہ كرتے (بلكہ دلاكل مان ليتے)، ليكن إس كے باوجود انھوں نے اختلاف كيا، كھوگوگة وايمان لائے، كھوگوگ كافر، ى رہے، حالال كہاگراللہ چا ہتاتو إس قتل وقال كى نوبت نہ آتی، گراللہ تعالیٰ (اپن حکمتِ ازلی اور قدرتِ كاملہ ہے) جو چا ہتے قتل وقال كی نوبت نہ آتی، گراللہ تعالیٰ (اپن حکمتِ ازلی اور قدرتِ كاملہ ہے) جو چا ہتے قبل وقال كی نوبت نہ آتی، گراللہ تعالیٰ (اپن حکمتِ ازلی اور قدرتِ كاملہ ہے) جو چا ہتے قبل وقال كی نوبت نہ آتی، گراللہ تعالیٰ (اپن حکمتِ ازلی اور قدرتِ كاملہ ہے) جو چا ہتے قبل وقال كی نوبت نہ آتی، گراللہ تعالیٰ (اپن حکمتِ ازلی اور قدرتِ كاملہ ہے) جو چا ہتے ہیں كرتے ہیں)۔

## ٢:قرآن كريم ساور محفوظ كافبوت:

"اورِ محفوظ" (جس ميس نظام كائنات درج ب، أس) كے ثبوت سے متعلق چنداً يات بيہ بيں: (النمل: ۷۵) ﴿وما من غائبة في السماء والأرض إلا في کتاب مبین کو (اورآسان وزمین کی کوئی پوشیده چیزایی نہیں ہے جوایک واضح کاب میں درج نہو)، (الفاطر:۱۱) ﴿ وما یُعمّر من معمر و لا یُنقص من عمره إلا فی کتاب که (اورنه کی کی مرزیاده کی جاتی ہے، اورنه کی کی مرکم کی جاتی ہے مگر سرب ایک در کتاب میں محفوظ ہے)، (الا نعام: ۳۸) ﴿ وما من دابة فی الأرض و لا طائر یطیر بجناحیه إلا امم امثالکم، ما فرطنا فی الکتاب من شیء که (جوجاندار روئ زمین پر ہیں، یا جو پرند نفایس اڑر ہے ہیں، وہ تمہاری ہی طرح ایک متقل مخلوق ہیں، اور ہاری کتاب میں کئی چیز درج ہونے سے دہیں گئی۔

,, سیاں میں کھی ہوئی ہے)۔

''نقذری' و' اورِ محفوظ' کا مسئلة رآنِ کریم میں اسنے واضح طور پرموجود ہونے کے باوجود ہرز مانہ کے بچھ علل پرست دونوں کا اِنکار بھی کرتے آئے ہیں، مسلمانوں میں بھی بیہ فتنہ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں بعض ملحد بن کے ذریعے داخل ہوا، اور دوسری صدی ہجری کے اواخر میں بعض ملحد بن کے ذریعے داخل ہوا، اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں واصل بن عطاء البصر کی المعتز کی (ت: ۱۳۲/۱۳۱ه) وغیرہ منحر فین کے ذریعے پروان چڑھا، اور قرآن وحدیث کی روشنی میں شفی بخش جوابات کے علی الرغم آج تک اِس کا سلسلہ قائم ہے۔

اِس فرقے کے لوگوں کا کہناہے کہ شریعت کا مکلّف ہوتے ہوئے، اگر کسی بھی مرطے میں اِنسان کو تقدیر کے آگے مجبور و بے بس تسلیم کرلیا جائے، تو پھر شرعیات اور عنداللہ مؤاخذہ کا سارانظام معطل ہوکررہ جاتا ہے، اور ایک مکلّف کو تکلیف مالا یطاق کا سامنا کرنایڑتا ہے، اِس فرقے کا ایک معاصر ترجمان کہتا ہے:

"تاریخ کے بارے میں یہ تصور کہ وہ اپنے بند ھے کے راسے پرگامزن ہے جو دراصل خدائی فیصلہ ہے، بڑی حد تک اُس جربید رجان کی پیدادار ہے جے بوجوہ بالکل ابتدائی عہد میں ہی مسلم فکر میں داخلہ مل گیا تھا، اموی اور عبای حکمرانوں کے لیے اس خیال میں زندگی کا سامان تھا، وہ یہ بچھتے تھے کہ اگر ہماری مخرف حکومتیں خدائی فیصلے کی حثیب ہے لوگوں کے لیے قابلِ قبول ہوجا کیں تو نخالفین کو قابو میں رکھنا اور خاموش اکثریت کو مطمئن کرنا آسان ہوجائے گا .....، جب یہ عقیدہ دل ود ماغ میں سرایت کرجائے کہ تاریخ کا سفر پہلے سے طے شدہ ہے، فیصلے کی سابی خشکہ ہو چکی ہے کرجائے کہ تاریخ کا سفر پہلے سے طے شدہ ہے، فیصلے کی سابی خشکہ ہو چکی ہے (تعریض ہے! س صدیث شریف پر: 'فید حف اللقلم بسما ھو کائن ''منداحمد: میں دہ بہا کہ دہ اور اللہ کی کوئی کوشش شروع ہونے سے پہلے (تعریض ہے! س صدیث شریف ہوتا ہے اُس میں وہ بہا دہ اور کے خوالے لئے جو کار لا یعنی تفویض ہوتا ہے اُس میں وہ اپنارول اس کے علاوہ اور پچھ بیں دیکھا کہ دہ اپنی دانست بحریکی کے مل میں لگار ہے، اِس المینانِ قلب کے ساتھ کہ اُس کی بیتمام کوشش صورت حال پر اثر انداز نہیں ہو کئی .....'۔

(إدراک زوال امت، ملن ازص ۲۵-۲۱، اثناعت ۲۰۰۵ و، از: راشد شاز)۔ تقدیر کا اِنکار کرنے کے نتیج میں بیر پھرے لوگ''لورِ محفوظ'' کا بھی اِنکار کرنے پر''مجبور''ہوتے ہیں:

عالال کرد تقریر و دورور محفوظ سے متعلق جس شخص کا ندکورہ بالا آیات پر ایمان ہو، وہ کیے اِن کے وجود اور حقانیت کا مشکر ہوسکتا ہے؟ سورۃ الحدید بیس تو یہ مضمون اورصاف کردیا گیا ہے: (۲۲-۲۲) شما اصاب من مصیبۃ فی الأدض و لا فی ان فیسکم اِلا فی کتاب من قبل أن نبر اُها، اِن ذلک علی الله یسیر، لکیلا تناسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتا کم ﴿ (جومصیبت و نیا بیس آتی ہے، یا فاص تم کو پیش آتی ہے وہ سبتہ ارکی پیدائش ہے بہلے ہی ایک دس کتاب میں کسی ہوئی ہے، اوریہ الله کے لیے آسان ہے (علم غیب ہونے کی وجہ سے)، اور اِس بتانے کا مقصد ہے ، اوریہ الله کے لئے آسان ہے (علم غیب ہونے کی وجہ سے)، اور اِس بتانے کا مقصد ہے کہ کی نعمت کیا کرو، اور کی خوش کی طنے پر نیا دہ اِر آلیا بھی مت کیا کرو، اور کی خوش کی طنے پر نیا دہ اِر آلیا بھی مت کرو)۔

دراصل فرقه کرریہ کے لوگوں کوتشریع کے بالقابل تکوین کے مسکے میں، اور

تدبیر کے برمس تقدیر کے تصور میں، دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے کہ بیاوگ بیہ بجھنے لگتے ہیں کہ بیر کے برمسلاح ہم ملک اور اِقدام کے مکلف ہیں، اِسی طرح ہم نتیج اور انجام کی بھی ذمہ داری ہارے ہی سرہے، حالال کہ بیہ بہت بڑی غلط ہمی ہے، جبیبا کہ اِس کی وضاحت داری ہارے ہی سرہے، حالال کہ بیہ بہت بڑی غلط ہمی ہے، جبیبا کہ اِس کی وضاحت ہوفیقہ تعالی گذشتہ سطور میں کی جانچکی ہے۔

## ٢-: دنياوآ خرت ، اوردين ودنيا مس خلط:

لفظِ"دنیا" شرعی إصطلاح میں دومعانی کے لیے استعال ہوتا ہے:

ا: دنیا بمقابله آخرت، اُس وقت یه ' دنو' بمعنی قریب، سے مشتق ہوتا ہے، چونکہ آخرت بعد میں آنے والی ہے، اِس لیے اُس سے پہلے کی زندگی کو'' دنیا'' (یعنی قریب) کہاجا تا ہے۔

از دنیا برقابلہ دین، اُس وقت بدلفظ ' دنی ' بمعنی خسیس، گھٹیا اور کم تر ، سے مشتق بانا جاتا ہے، چونکہ حقیقی اعتبار سے اللہ ورسول کی طرف منسوب چیزیں ہی باوقعت، اور باعزت ہوتی ہیں: (النساء: ۱۳۹۶) ﴿فَإِن الْعَوْرة اللّه جمعاً ﴾ (بوٹک عزت ماری کی ساری تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے)، اور (المنافقون: ۸) ﴿ولله الْسعورة ولله السعورة ولا سوله وللمؤ منین، ولکن المنافقین لا یعلمون ﴾ (اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے، کین منافقوں کو پہنہیں)۔ ہواورائس کے رسول کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے، کین منافقوں کو پہنہیں)۔ ماری کے خلاف و دین چیزوں کو ' دنیا' (بمعنی خسیس اور گھٹیا) کہا جاتا ہے۔ شاز نے اپنے دجالی اور تلبیسی لئر پچر میں بار بار دنیا وآخرت میں موجود اِس حقیق امنیاز کوختم کرنے، اور دنیا ودین کے معہود بنیا دی فرق کو مثانے کی ناکام کوشش کی ہے، امنیاز کوختم کرنے، اور دنیا ودین کے معہود بنیا دی فرق کو مثانے کی ناکام کوشش کی ہے، '' دین ودنیا'' کی رائج شری تقسیم کے اِنکار کے پس منظر میں ان کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: استعال نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآنی تصور حیات میں تو دنیا اور آخرت کا لفظ بھی ایک استعال نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآنی تصور حیات میں تو دنیا اور آخرت کا لفظ بھی ایک

دوسرے کی ضرنبیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تکیل کرتے ہیں، متاع حیات دنیا کی فتا کاریوں کے باوجودا سے حصول آخرت کا ذریعہ بتا کیا ہے، اور انسان کو اِس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ دنیا ہیں اپنے حصہ کونہ ہولے ﴿ وَلا تسنسس نصیب کہ من اللدنیا ﴾ (القصص: ۲۷)'۔ (تشکیل جدید، ص۲۲، از: راشد شاز)۔

حالان کہ آیت کا پیکڑا قارون کے قصہ میں اُس کی قوم کے کسی کہنے والے کے مقولہ کے طور پرنقل کیا گیا ہے، جو قارون کی خدا فراموشی اور آخرت سے ففلت پرنقیحت کرتے ہوئے اُس سے کہ رہا ہے: ﴿وابت فیما آتاک اللّٰه الدار الآخرة، ولا تنسس نصیبک من الدنیا ﴾ (اوراللّٰہ کی عطاکی ہوئی نعمتوں سے آخرت کماؤ، اور دنیا سے بھی اپنا نصیب مت جھوڑتا)، معلوم ہوا کہ اس سے ''دنیوی'' زندگی کی مطلوبیت کو ثابت کرنامقصور نہیں، بلکہ آخرت کی اہمیت بتانامقصود ہے، اور اُس کے خمن میں دنیا کی اباحت کو بھی بیان کیا جارہا ہے۔

چونکہ'' دنیاوآخرت''اور'' دین ودنیا'' کے فرق کے مسئلے میں خلط عام ہے، اِس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اِس مسئلہ کو بہت و فیقہ تعالمی قرآنی نصوص کی روشن میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔

#### ا-: دنیادآخرت:

"آخرت" کے مقابلے میں جو" دنیا" ہے، ظاہر ہے کہ وہ پہلے اور قریب ہے، اس" دنیا" ہے متعلق قرآن کریم میں اس طرح کے ارشادات وارد ہوئے ہیں:

(العنکبوت: ۱۲) ﴿ وما هذه الحیاة الدنیا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخر۔ قلهی الحیوان لو کانوا یعلمون ﴾ (بید نیوی زندگی تو بس تماشا اور کھیل ہے، اور آخرت کا گھر اصل زندگی ہے، کاش لوگ اِس کو بجھ لیتے )۔

(آلعمران: ۱۸۵) ﴿ وما الحیا۔ قالدنیا إلا متاع الغرور ﴾ (دندی الدیکا اللہ متاع الغرور ﴾ (دندی الدیکا اللہ متاع الغرور ﴾ (دندی اللہ متاع الغرور اللہ دندی اللہ متاع الغرور اللہ دندی اللہ متاع الغرور اللہ دور کے دوندی اللہ متاع الغرور کے دوندی اللہ متاع الغرور کے دوندی اللہ متاع الغرور کے دوندی اللہ دور کے دوندی اللہ متاع الغرور کے دوندی اللہ دور کے دوندی اللہ دور کے دوندی اللہ دور کے دوندی دوندی اللہ دور کے دوندی اللہ دور کے دوندی اللہ دور کے دوندی دوندی دوندی کے دوندی اللہ دور کے دوندی دوندی کی دوندی کی دوندی دوندی دوندی کے دوندی کے دوندی کی دوندی کے دوندی کی دوندی کی دوندی کی دوندی کے دوندی کی دوندی کے دوندی کی دوندی

زندگی و بس ایک دھوکہ ہے)۔

زرى و المانيا المحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴿ (دينوى زندگى تو المحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ (دينوى زندگى تو المحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ (دينوى زندگى تو المحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ (دينوى زندگى تو المحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ (دينوى زندگى تو المحياة المحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ (دينوى زندگى تو المحياة المحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ (دينوى زندگى تو المحياة المحي

بن ين المراديد المراديد المحياة الدنيا في الآخوة إلا متاع (دنيوى زندگى الرعد:٢٦) ﴿ وما الحياة الدنيا في الآخوة إلا متاع ﴾ (دنيوى زندگى مخرت كے مقابلہ ميں برتنے كا ايك سامان ہے) يعنی: ول لگانے كى چيز ہيں۔ مقابلہ ميں برتنے كا ايك سامان ہے) دنيا كا برتنا تو بس تعورُ اسامے)۔ (النہاء: 22) ﴿ متاع الدنيا قليل ﴾ (دنيا كا برتنا تو بس تعورُ اسامے)۔

(لقمان:۳۳)﴿ فعلا تعفر نسكم الحياة الدنيا ﴾ (ونيوى زندگى تهميس رهو كے ميں ندو ال دے)۔

اس کے بھس'' آخرت' کے تصور حیات کی عکای قرآن کریم اس طرح کرتا

ے:

، (النماء: 22) ﴿ والآخرة خير لمن اتقى ﴾ (الله تقوى كے ليے آخرت بہتر ہے)۔

(الشورى:٣٦) ﴿ ف ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى؛ للذين آمنوا ..... ﴾ (سوجو كي مصل ديا گيا ہے وہ محض ديوى زندگى كرتے كے ليے ہے، اور جو كھ اللہ كياں ہے وہ بہتر اور بإئدار ہے؛ أن لوگول كے ليے جوايمان لائے .....)۔

(الغافر:۳۹) ﴿إنسما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دارالقرار ﴾ (ونيوى زندگي توبس گذر بسركي چيز ہے، اور بے شك آخرت، وه ہے رہنے كاصل تُعكانه) \_

ان آیات سے معلوم ہوا کہ' دنیا''اور'' آخرت''اپنی اصل کے اعتبار سے دو متفادتھور حیات اور دونخالف سمت ہیں: ایک حقیقت، دوسرا دھوکہ، ایک فانی، دوسرا باقی،

ایک حاضرا درموجود، دوسراغیب ادرموعود۔

مگر دونوں کے درمیان اتنے سخت تضاد کے باوجود، تطبیق کی ایک شکل می شریعت نے بتائی ہے، وہ یہ کہ'' دنیا'' کے ہرکام اور اِقدام میں رضائے اللی کا اہم ا اور آخرت کے اجروثواب کی نیت کرلی جائے، اور شریعت کے اصول (جواز وعرم جواز) کی رعایت کرلی جائے، یعنی اِ خلاص اور ا تباع سنت وشرعت کی فکر کرلی جائے تو تطبیق می ہو کتی ہے، قر آن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا اِرشاد ہے:

(الإسراء:١٥-١٩): ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء للمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾

(جواپے اعمال کا نتیجہ جلد ہی چاہتا ہے تو جس کو جتنا دینا ہوگا ہم (دنیا ہی میں) دے دیں گے ، پھر (آخرت) میں ہم نے اُس کے لیے جہنم تیار کررکھی ہے، جس میں دہ کمین دذلیل ہو کر جلتار ہے گا،اور جوآخرت کی نیت کرے گا اور اُسی کی سعی میں لگے گا اور دہ مؤمن بھی ہوگا تو ہاں ایسے لوگوں کی سعی مشکور ہوگی)۔

ايك جكه يدارشاد ب: (الثورى: ٢٠) ﴿ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في الآخرة نزد له في الآخرة من له في الآخرة من نصيب ﴾

(جوآخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اُس کی کھیتی میں اضافہ کردیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اُس کو ( اُس کی قسمت کے بقدر ) اُس میں سے دیے دیں گے، اور آخرت میں اُس کا کوئی حصہ نہ ہوگا)۔

سورة ، مودش ب(١٥-١٦): ﴿ من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم

فی الآخرة إلا الناد، و حبط ما صنعوا فیها، وباطل ما کانوا یعملون کی الآخرة إلا الناد، و حبط ما صنعوا فیها، وباطل ما کانوا یعملون کی جم (جولوگ دنیوی زندگی اوراً س کی زیب وزینت کے طالب موں گے، ہم ان کے اعمال کا پورا پوراصله اسی دنیا میں دے دیں گے، اور یہاں اُن کے حق میں اُن کے حق میں کو اُن کی بیدوہ لوگ ہوں گے جن کو آخرت میں سوائے آگ کے کچھ کو اُن کی کہا ہوائے گا، اور دنیا کا سب کیا دھرا غارت ہوجائے گا، اور ان کے سارے اعمال حبط موجائی اور ان کے سارے اعمال حبط موجائی س گے)۔

٢-:دين ودنيا

۔ یفسیل تو اُس دنیا ہے متعلق تھی جو آخرت کے مقابلے میں ہو، اور وہ دنیا جو دین کے بالقابل اور معارض ہوکرآئے ،اُس کی طرف اِشارہ اِس آیت میں کیا گیا ہے:

(الكهف:٢٨) ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة

والعشى يريدون وجهه، والاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا،

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه وكان أمره فرطاً ﴾

آب کی آئیس کی رضا جوئی کے لیے، اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے عبادت کرتے ہیں اُس کی رضا جوئی کے لیے، اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آئیس، اور اُس شخص کا کہنا نہ مائے جس کے قلب کوہم نے ایک آئیس، اور اُس شخص کا کہنا نہ مائے جس کے قلب کوہم نے این اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اور اُس کا معاملہ عدے بڑھ گیا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اور اُس کا معاملہ عدے بڑھ گیا ہے)۔

مسائل،معاشی مشاغل،اورسیای تدابیر کے طور پرہو، یا بیوی، بچوں اور اہل وعیال کالر تربیت اور سعی روزگار کے طور پرہو، دینی تقاضوں میں خلل ڈالنے والی ہرچیز'' دنیا'' ہے، جوبری اور مضر ہے۔

اس کے برخلاف اِس' دنیا''میں پائی جانے والی جوحلال اور مباح چیزیں دیٰ امور اور مقاصد میں معاون بن جا کیں، وہ اللہ کا انعام ہیں، اُن کی قدر دانی اور شکر گذاری کا حکم ہے، اور صحیح معنوں میں دنیا کی ایسی چیزیں تو'' دین'' کا حصہ بھی ہیں۔

اس کا ظاہری معیاریہ ہے کہ جب دین درنیا کے تقاضوں میں (جواز وعدم جواز کا میں اس کا ظاہری معیاریہ ہے کہ جب دین درنیا کے تقاضوں میں (جواز وعدم جواز کا ، یا اِختیار کرنے اور نہ کرنے کا ) اختلاف اور دینا کے اور نہوں تقاضوں کو ہیں۔ تقاضے کو دی جائے ،نفسانی خواہشات ،طبعی جذبات اور دینوی تقاضوں کو ہیں۔

### الفتعال دنياكے جارمرتے:

درأصل يهال اشتغال ونياك جارمرت ين:

ا: إنسان ابنا مبلغ علم اور محور سعى عمل قرار تو دے فکرِ آخرت کو، مگر بقدرِ کفاف کسبِ حلال بھی کرلے، بیز ہدفی الدنیا کہلاتا ہے، اور یہی سید الانبیاء سلی الله علیہ وسلم اور آپ کے سیح جانشینوں کا طریقہ ہے۔

ا نَ خُرت كَ فَكراوراستخفار كے ساتھ ساتھ ، سہولت اور آسائش كى حدتك شغل ديا ميں لگے، اوراً سائش كى حدتك شغل ديا ميں لگے، اوراً س كوبھى حصول آخرت اور تحصيل دين ہى كاذر بعد بنالے، بدعام متول صالحين كا طرزِ عمل ہے، بلكہ بعض انبيائے سابقين عليهم الصلاۃ والسلام اور بہت سے اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں بھى إس كانمونه موجود ہے۔

۳: دنیا و ما فیہا سے (قلباً وعملاً) بالکل یکسوہوکر، صرف فکرِ آخرت کا غلبہ ہو، اللہ کے اختیار کرنے سے اگر دیگر حقوق النداور حقوق العباد متاثر نہ ہوں، تو اس کی بھی تعجائن ہے، بلکہ اگر شرطِ مذکور کی رعایت کے ساتھ ، کسی شخص کے لیے دینی اعتبار سے مفید ہونا

متعین ہوجائے ،تومحموداور پسندیدہ بھی ہے۔

یں بیبہ علال وحرام سے بے پروا، اور آخرت سے غافل ہوکر، فکر دنیا میں پوری ملے جانہاک، بیوہ دنیا داری ہے جس کی قرآن وحدیث میں ندمت وار دہوئی ہے۔

مرح انہاک، بیوہ دنیا داری ہے جس کی قرآن وحدیث میں ندمت وار دہوئی ہے۔

یہ ہے'' قرآنی تصور حیات' میں دنیا کی حیثیت اور اُس کا شرع کی محم ہے ہر حال! بیتو ڈاکٹر شاز کی طرف سے'' اُصولِ اِسلام' میں کی محق تحریفات بہر حال! بیتو ڈاکٹر شاز کی طرف سے'' اُصولِ اِسلام' میں کی محق اس کے چند وتلہ بیات کی چندمثالیں تھیں، اُب اس کے بعد'' فروعِ اِسلام' سے بھی اس کے چند نمونے بیش کے جاتے ہیں۔

# فروع إسلام ميں كى گئى بعض تلبيسات ۱-: "اعمال صالح،" كے شرى مغہوم ميں تلبيس:

'' قرآن مجید کی مختلف آبیوں کے نقا مکی مطالعے سے بیہ بات آ سانی ہے سمجھ میں آسکتی ہے کہ 'عمل معالح'' دراصل نماز ،روزے ، حج ، زکو ۃ اوراورادووطا کف جیسی تخصى عبادتوں سے بہت آ مے كى چيز ہے، جيسا كدار شاد ہے: ﴿إِن السذيس آمسه ا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلواة وآتووا الزكواة لهم أجرهم عند ربهم ﴾ (بقرة: ٢٤٤) ، نماز اورز كوة عليحده "عملِ صالح" كايه مطالبه جوقر آن الل إيمان كرتاب، اورجس حوالے سے يه بشارت سنائى جاتى ہے كمايے لوگوں کے لیے اُن کے رب کے یاس اجرموجود ہے، آخر ہے کیا؟ ..... بلکہ اِس سے بھی بردھ کرعمل صالح کے وہ حاملین بھی جن کا تعلق دوسرے ایمانی طائفوں سے ہے مثلاً یہود ونصاری اور صابئین تو ایسے خدا شناسوں اور فکر آخرت رکھنے والوں کو بھی عطائے ربی ﴿أجرهم عند ربهم ﴾ اور برتم كخوف وحزن سنجات ﴿ لا حوف عليهم ولاهم يحسزنون ﴾ كامر ده سايا كياب، كويا "ابل ايمان" خواه أن كاتعلق كسى بهي نبوی طائنے ہے ہو؛ اگروہ عمل صالح کی راہ پر چل نکلیں تو دنیا وآخرت کی کامیا بی ان کا مقدر بن جاتی ہے ....قرآن کی اصطلاح میں عمل صالح ان تمام کاموں کو محیط ہے جوخدا کے نظام کا نتات ہے ہم آ ہنگ ہواورجس کے نتیج میں نوع انسانی کوعام فائدہ پنیے، شاہراہ عام سے کا نثابان نے اور عام إنسانوں کی سہولت کے لیے صاف رکھنے سے لے كر، نوع انساني كورشد ومدايت ہے جمكنار كرنا، انہيں تو ہمات وسركشي سے نجات ولا نا اور اُن کے لیے خدا کی عطا کرد ہ نعمتوں ہے متمتع ہونے کے لیے بکساں مواقع فراہم كرنا، بيسب بجهمل صالح ك دائرك مين آتا بيسس إس وقت دنيا مين إنساني

زندگی کوئی ست دینے ، معیار زندگی کو بلند کرنے ، خداکی کا تئات کی تغیر ، خشلی ، سمندراور زندگی کوئی ست دینے ، معیار زندگی کو بلند کرنے ، خداکی کا تئات می تخود منزکی آسائش اور نفاؤل میں بہتر امکانات کی خلاق ، رسل ورسائل کی سہولیات ، سفر وحضر کی آسائش اور نفاؤل میں بہتر امکانات کی خلاق ، رسل ورسائل کی سہولیات ، سفر وحضر کی آسائش اور نفاؤل میں بہتر امکانات کی خلاق ، رسل ورسائل کی سمانوں کا حصہ اس میں اس جیسے جینے اعمال صالح انجام پارہے ہیں ؛ بدخش سے تو می سلمانوں کا حصہ اس میں اس جیسے جینے اعمال صالح انداز کر اشد شاز )۔ فاصم مے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (تشکیل جدید ، ملخصاص سے ۱۹۸۰ از: راشد شاز)۔

وسیسات، الف: آپ سلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد، آپ پر ایمان نه لانے کے الف: آپ سلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد، آپ پر ایمان نه لانے ت الفروریہ ووفصاری کو' ایمانی طائفوں' میں شار کرنا، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت: البحر قرزی الله والدین آمنوا والذین هادوا والنصاری والصابئین من آمن (البقرة: ۲۲) ﴿ إِن الذین آمنوا والذین هادوا والنصاری والصابئین من آمن منهم بالله والیوم الآخر سیس کے بالکل غلط اور بے کل استدلال، جیما کہ پہلے منهم بالله والیوم الآخر سیس کے بالکل غلط اور بے کل استدلال، جیما کہ پہلے منہ من من کی جا چکی۔

اور ربی بات محوّلہ آیت کی جس کے ظاہر سے بیالتباس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اُس کا مطلب بیہ ہے کہ اِس سے اُن سل پرست یہودیوں کے عقیدہ اور باطل زم کی تردید مقصود ہے جو بیہ بچھتے تھے کہ صرف اُنہی کی نسل اللہ کے یہاں مقبول اور ناجی ہے، سواللہ نے فرمادیا کہ ہمارے یہاں نجات کا مدار بھی بھی کسی نسل، یا قوم اور قبیلہ سے ہونے پرنہیں رہا ہے، بلکہ اِیمان اور اعمالِ صالحہ کے اختیار کرنے پر رہا ہے، چاہوہ اہلِ ہونے پرنہیں رہا ہے، بلکہ اِیمان اور اعمالِ صالحہ کے اختیار کرنے پر رہا ہے، چاہوہ اہلِ ایمان (مسلمان) ہوں، یا یہود ہوں، یا نصاری ہوں، یا کوئی اور جماعت اور طبقہ ہو۔

اوریہ بات دوسری آیات سے ثابت ہو چکی ہے کہ آب اللہ کے یہاں وہی ایمان معتر اور مقبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، اور آپ کی اطاعت واتباع کے ساتھ ہو: (النور: ۵۳) ﴿ وَإِن تَسطِيعُوهُ تَهَتَدُوا ﴾ (اگرتم نے اُن کی اطاعت کی توراستہ پالو گے)، اور: (الاعراف: ۱۵۸) ﴿ واتبعوه لعلے میں تھندون ﴾ (اوراُن کا اتباع کروتا کہ تم ہدایت پاجاؤ)۔

ب: فركوره بالااقتباس مين اعمال صالح "كقر آنى إصطلاح مين دراندازى كى فرم كوشش كى تى بهاعرض كى جا چكى ہے كه إسلام دوحصوں پر مشمل ہے: أصول اور فروع ، اور فروع ميں پانچ فتم كے اعمال داخل ہيں: عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اور سياست، اور يہى اقسام خسم شرى اصطلاح مين 'اعمال صالح مين كامجموعہ ہيں۔

پھر إن ميں بھى آپس ميں فرقِ مراتب ہے، عبادات كا درجہ سب سے برا ها ہوا ہے، اس كے اوصاف بيان كرتے ہوئے، اُن كے معمولات ميں سے زيادہ تر نماز، زكوة وغيرہ بى كا تذكرہ كيا ہے، قر آن مجيد ميں بچاس سے زائد مرتبہ إقامتِ صلاة كاصراحناً يا اشارةُ امر وارد ہوا ہے۔

حتیٰ کہ جن مواقع پر دیگر''اعمال صالح'' (مثلاً والدین، تیبیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، لغویات سے احتر از، تواضع کا اختیار کرنا، مصارف میں اعتدال رکھنا، زنا، جھوٹ، وعدہ خلافی، ناجائز تل، حرام کمائی وغیرہ معاصی سے اجتناب) کا تھم دیا گیا ہے، وہاں بھی پہلوبہ پہلونماز کی تذکیراور تاکیدگی گئی ہے۔

عباد الرحمن كى مبارك فهرست مين بهى إن عبادت گذارول كاذكر فيرموجود هم فلاح يا فقط قات مين بهى إن كومر فهرست ركها كيا ب وقد أفسلح السمؤ منون، السذيس هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكوة فاعلون ﴾ (المؤمنون: ١-٣) \_

یہاں ایک نکتہ اور بھی غور کرنے کا ہے کہ قر آنِ کریم نے ''المصفلحون'' (کامیاب) اور''الف انسزون" (کامران لوگوں) کا جہاں جہاں تذکرہ کیا ہے اُن کے کس طرح کے اعمال کے ساتھ کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں اِن فوز وفلاح والوں کے یہ اعمال مذکور ہیں: اِقامت صلوق، اِیتائے زکوق، اُمر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی بابی یا خلاصہ یہ کہ نماز، زکوۃ وغیرہ عبادات ''اعمالِ صالح' کا افضل ترین مصداق بیں، اِی وجہ ہے بعض جگہ اعمال صالحہ کا ذکر کرتے ہوئے بطور مثال صرف انہی کا تذکرہ کردیا گیا ہے: ﴿إِن اللّٰهِ مِن آمنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلاة و آتو و النو کو الله م أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا يحزنون ﴾ (البقرة: المال کو الله کہ الله کا ذکر کرتے ہوئے ،سیدنا حضرت ابراہیم واسا عیل علیماالسلام کا اسم گرای باص طور پر ذکر کردے، یا صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، حضرت ابو بکر وعمر کا اسم گرای بطور خاص لے لے۔

ج: اور جہال تك بات إس كى ہےكه:

"إس وقت دنيا ميں إنسانی زندگی کوئی ست دیے، معیار زندگی کو بلند کرنے، خداکی کا نئات کی تنجیر، خشکی، سمندراور فضاؤں میں بہتر امکانات کی تلاش، رسل درسائل کی سہولیات، سفر وحضر کی آسائش اور اِس جیسے جینے" اعمالِ صالح" انجام پارہے ہیں؛ بدشمتی سے قومی مسلمانوں کا حصہ اِس میں خاصہ کم ہے" تواس اِلزام کے جواب میں تین با تیں قابلِ توجہ ہیں:

### ا:مسلمانون كامقصد زندگی اورمحور بندگی:

پہلی بات تو یہ کہ 'اسلام' میں ایک سوچا سمجھالا کئے عمل متعین ہے، کہ''خوردن برائے زیستی ، نہ زیستی برائے خوردن' ، ہم مسلمانوں کے یہاں کھانا برائے زندگی ہے، اورزندگی برائے بندگی ، ہم اِس دنیا کی زندگی کو عارضی اور چندروزہ مانتے ہیں ،اصل زندگی آخرت کی زندگی کوتھور کرتے ہیں ، اِس لیے جہاں جتنار ہنا ہے وہاں کے لیے اُس سے زیادہ ایے آپ کو کھیانا حماقت اور بے وقوفی سمجھتے ہیں ۔

ہمارا مقصدِ حیات ''عبادت' ہے، لہذا خالق تبارک وتعالی نے (قرآن وصدیت میں) اُس کا جوطریقہ بتایا ہے، اور (انفرادی یا اجتماعی) جس وقت کے لیے جس عمل کا جس طرح سے مطالبہ کیا ہے، ہمارے ذمنا پی اپنی ساط بھرا کسی بجا آوری ہے، باق اِس کے آگے کا نتیجہ ہمارے اِختیارے باہر ہے: (المائدة: ۱۰۵) ﴿ یا اُیها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضر کم من ضل إذا اهتدیتم ﴾ (ایمان والو! تم اپنی فکر کرو، اگرتم نبید ھے رائے پر ہوتو گم راہ لوگ تمصیں ضرر نہیں پہنچا سکتے )۔

ابی طرح آج کل کی مزعومہ ترقیات میں حصہ داری کے سلسلے میں بھی ہمارا موقف بالکل داختے ہے کہ ہم اِن ترقیات کو اِس حیثیت سے بالکل لائقِ اعتناء نہیں سیجھتے کہ اِسلام یامسلمانوں کی کوئی ترقی اِس پرموقوف ہے، جن امور کا اشتغال بندے کو اپنی مالک سے غافل، اور راوح ت سے گراہ کردے، وہ ترقی کی بنیا دکیوں کر ہوسکتے ہیں؟

بھلاجس قوم کی منزل جنت ہوائی کے لیے اِس رہ گذر کے کانٹوں میں الجھنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ حدیث شریف میں تو مسلمانوں کی زبوں حالی کا بنیا دی سبب ہی:" حب الدنیا و کراهیة الموت" بتایا گیا ہے، قر آنِ کریم میں بھی" متاعِ دنیا" کی فریب کاریوں اور" حیاتِ دنیویی" کے دھو کہ وغرور کو بار باراس وجہ سے بیان فر مایا گیا ہے کہ بندے ضرورت سے زیادہ تعیش ،اور حطام دنیا کے حصول، پھران کے دوام و بقاکی فکر وقد ابیر میں الجھ کر مقصدِ حیات سے دور نہ جا پڑیں۔

ومدر والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..... ، اور وثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..... ، ويسى آيات من إى ضمون كابيان ب، كه برعمراور برز مانه كالمصالحات ..... ، ويسى آيات من إى ضمون كابيان ب، كه برعمراور برز مانه كالمانون كي ليه ونياو آخرت كى تابى اور خسران سے نكلنے كا واحد راسته، اور دونوں جهان كى كاميابى كے حصول كا واحد ذريعه يهى بے كه وه ايمان لائين، أعمال صالحه إختيار كرين، اور من اور بن ، اور

ہاں جن امور کامسلمانوں کی (بحثیت مسلمان کے) حفاظت، ضرورت اور قدرے ہولت سے تعلق ہے، اُن کو حاصل کرنا یقیناً مستحسن ہے، مگر وہ بھی عقائد واعمال کی حفاظت کی شرط پر۔

اوراس کا مناسب اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ مقصودِ اصلی دِین اور آخرت کو قرار دیتے ہوئے؛ قوم کے اندرسب سے پہلے اِتحاد، نظیم، امانت داری ادر منصوبہ بندی جیسے بنیادی اوصاف پیدا کرنے کی فکر کی جائے، پھر تسیم کار کے اصول پڑ کل کرتے ہوئے، ہر شعبہ حیات کی اجتماعی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے مخصوص افراد اور جماعتیں تیار کی جائیں، اُس کے بعد اِسلام کی اِشاعت، حفاظت اور شوکت کے ساتھ ساتھ، خدمتِ خلق اور انظام کی کے لیے دنیاوی ترقی کی چیزیں وسائل کے طور پر اختیار کی جائیں۔ مگر جب مقصد زندگی صرف دنیا اور آسائش دنیا ہی ہوکر رہ جائے پھر تو اِسلام کی حوالے سے ساری گفتگو، ی بے کار، کیوں کہ اِسلام تو دنیوی زندگی کا مزااصلاً کا فروں کے حوالے سے ساری گفتگو، ی بے کار، کیوں کہ اِسلام تو دنیوی زندگی کا مزااصلاً کا فروں کا حصر قرار دیتا ہے: (محمد تاریک اور جضوں نے نفراً بنالیا ہے وہ ( دنیا میں ) مزے اُڑا تے الانعام، والنار منوی لھم ﴾ (اور جضوں نے نفراً بنالیا ہے وہ ( دنیا میں ) مزے اُڑا ت

ایک دوسری جگرتویمضمون خوب بی واضح کردیا گیا ہے: (الزخرف: ۳۳) ﴿ولولا أن يكون الناس أمةً واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ليوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواباً وسوراً عليها يتكنون، وزخرفاً، وإن كل ذلك لما متاع الحيواة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين﴾

(اوراگر اِس کا خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقہ کے (کافراور دنیا کے طالب) ہوجائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کردیتے، اور سیرھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور اُن کے گھروں کے دروازے اور تخت (وسیم یاں) بھی جن پر وہ تکیدلگا کر ہیٹھتے ہیں، اور سونے کی بھی (کردیتے)، اور حقیقت میں ہیسب چزیں (مختصری) دنیوی زندگی کا (بے وقعت سا) سامان ہیں، اور آخرت میں ہیسب چزیں (مختصری) دنیوی زندگی کا (بے وقعت سا) سامان ہیں، اور آخرت (جہاں کی ہر چیز دائی ہے) آپ کے رب کے زدیک تقوی والوں کے خاص ہے)۔

ایعنی اللہ کے یہاں اِس دنیوی مال ودولت کی کوئی قدر نہیں، نہ اس کا دیا جانا اللہ کے یہاں قرب ووجاہت، یا ترقی و مقبولیت کی کوئی دلیل ہے، اور نہ اُس کا نہ دیا جانا ذلت و بکبت، یا پستی ومحرومی کی کوئی علامت ہے، یہ تو ایس ہے، اور نہ اُس کا نہ دیا جانا درج مصلحت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہیسب چیزیں صرف کا فروں ہی کو دیتے، ایمان والوں کو دنیا کی زیب وزینت اور عیش پندی کی اجازت ہی نہ دیتے۔

### ۲:مقصدے ماری غفلت:

دوسری بات میہ کہ میدامر واقعہ ہے کہ بحثیت مجموعی اِس وقت پوری امت دین اِعتبارے شدید انحطاط کا شکار ہے، ایک اُرب مسلمانوں میں سے بمشکل دس بیس فی صدمسلمان اللہ کے دربار میں بنج وقتہ طور پر حاضری دیتے ہیں، اُن میں سے بھی ایک مخضر سی جماعت صحیح معنوں میں اِقامتِ صلونہ کا فریضہ انجام دیتی ہے، اور بیرحال تو نماز کا م جواہم العبادات اور افضل الاعمال ہے، باتی اس کے علاوہ عبادات اور اعمال صالحہ کے رکم شعبوں کا حال اِس سے بھی زیادہ نا گفتہ ہہ ہے، معاملات کی خرابی مسلمانوں کی بیجیان بن بھی ہے، معاشرت کی بربادی خواص تک کے گھرانوں تک بینچی ہوئی ہے، اُخلاق کی تو حقیقت بھی ذہنوں سے محوموتی جارہی ہے، سیاست کے بارے میں تو مسلمانوں کو یہ یاد میں بہیں رہ گیا ہے کہ اُس کا بھی شرعیات اور اسلامیات سے کوئی تعلق ہے۔

علم دین کے لیے پوری قوم میں سے صرف ایک ڈیڑھ فی صدا فرادد بنی مدارس کارخ کررہے ہیں، اوراُن ڈیڑھ فی صد میں سے نصف کے قریب مختلف عوامل کی بنا پر ضائع ہوجاتے ہیں، باقی نصف میں سے بمشکل دس فی صد باصلاحیت اور بااستعداد ہوتے ہیں، پھراُن میں سے بھی معدود سے چند ہی صحیح الفکر، سلیم الطبع، متدین اور متقی ہوتے ہیں، پھراُن میں سے بھی معدود سے چند ہی صحیح الفکر، سلیم الطبع، متدین اور متقی ہوتے ہیں، غرضیکہ دین کے تمام شعبے اور ''اعمالِ صالح'' کے اکثر حصے ہماری عملی زندگی سے خارج ہو بچکے ہیں، ایسے میں ہم کس منص سے اللہ کی غیبی نصرت کے حق داریا دعویدار ہو سکتے ہیں؟

خدمتِ خلق اور راحت رسائی مخلوق کا وہ حصہ اور وہ طریقہ جو (بیواؤل،
تیمول، سکینول، مسافرول، ضرورت مندول، رشتہ دارول اور بڑوسیول وغیرہ کے ساتھ
دن سلوک کی شکل میں زکوۃ ،صدقہ ،خیرات، اور کمی ، رفاہی وامدادی کا مول کے ذریعہ
کتاب وسنت میں مشروع ، اور قدیم زمانہ سے معمول بہا چلا آ رہا ہے، وہ یقینا اپنانے اور
اہتمام کرنے کی چیز ہے، گریہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں سے دین کے اِس اہم شعب
میں بھی بڑی کوتا ہی ہور ہی ہے، حالال کہ قرآن وحدیث میں اِن اَعمال کی بڑی اہمیت
وارد ہوئی ہے، اور ہارے اُسلاف کے اِس سلسلہ میں بڑے بڑے واقعات منقول
ہیں، کین ہم لوگ دین کے اِس شعبے میں بھی اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، اور ہارے موجودہ
مالات ہاری ایک ہی بداعمالیوں کا شاخیا نہ ہیں۔

الله تعالی نے اِست خلاف فی الارض (سیادتِ عالم وقیادتِ انمانیت) کا وعدہ اُن لوگوں سے کیا ہے جو (الله ورسول اور قرآن وآخرت پر)'' اِیمان' رکھنے والے ہیں، اور'' انمالِ صالحہ' (عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور سیاست) کو شریعت کے مطابق انجام دینے والے ہیں، ورنہ صرف'' تو می مسلمانوں' سے یقیناً الله نے کی تم کی نفرت وجمایت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔

غرضیکہ اِس وقت ہاری زندگیوں میں محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذریعے چودہ سوسال قبل آئے ہوئے دین ہی کی "تجدید" کی ضرورت ہے، نہ کہ المعیاد بالله شاز جیے لوگوں کی طرف سے اِیجاد کردہ" جدید اِسلام" کے قبول کرنے کی۔

## m: الل باطل كى د نعوى ترقى كاراز:

تیسری بات یہ کہ آخرت کی نجات اور کامیا بی تو یقیناً عقا کدوعبادات کی سلامتی پرموتوف ہے، اِس کے بغیر وہاں کی فلاح کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ باطل کے اندراً زخوداً بھرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی: (الإسراء: ۸۱) ﴿إِن الْباطل کان زهوقاً ﴾ (باطل تو منے والی چیز ہے)۔

مگر و نیا کی ترقی اور حکومت وسلطنت خالقِ و نیا نے (عام حالات میں) چند خاہری اعمال اور مخصوص اسباب و علل سے مربوط کر رکھی ہے، جوقوم بھی اُن اسباب کو اختیار کرے گی وہ دنیوی ترقی کو پالے گی، اور وہ اسباب میں: اُخلاق ومعاشرت کی در تگی اور معاملات کی صفائی، اور شرعی حدود کے اندر تدبیر وسیاست کی فکر۔

اس کے کہ اِن امور کی اصلاح کے بغیر (اسباب کے لحاظ سے) یہاں کا نظام چل ہی نہیں سکتا، اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ یہ تمام امور فروع اِسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور'' اعمالِ صالح'' کا ہی حصہ ہیں، لہذا جو توم یا اُفراد اِن چیز وں کو اِختیار کریں گے اُنہی کو دنیوی جاہ و ترقی کا منصب دیا جائے گا۔ ای ہے معلوم ہوگیا کہ آج کل جو اہلِ باطل ترقی کرتے ہوئے وکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ اُنھوں نے دُنیوی ترقی کے لیے اِسلام کے بتائے ہوئے رکورہ رازکو پالیا ہے، اور ظاہری طور پر ہی ہی (اَخلاق ومعاشرت اور سیاست ومعاملات کی دریتی کے اِسلام آپ ہی گھر کے اِس فیمتی نسخہ کو رہوں کی دریتی ہیں۔

زاموش کر بیٹھے ہیں۔

مگر بہر حال اِس گئ گذری حالت میں بھی'' ایمان'' کی برکت سے الجمد اللہ اہلِ اسلام اپناوجود برقر ارر کھے ہوئے ہیں، ورنہ ایسے حالات میں تو دوسری قو میں اپناوجود بھی کھو بیٹے ہیں، اور ترقی کی اصل بنیا دتو ایمان ہی ہے، جس کی اِن اہلِ باطل کو ہوا بھی نہیں گئی، اگر اِیمان کے ساتھ دیگر خوبیال بھی جمع ہوجا کیں تو آدمی کہاں سے کہاں بہنچ جائے، جیسا کہ صحابہ کرام اور سلفِ صالحین کا نمونہ سب کے سامے ہے۔

# ۲-: تقوی کے إسلامی مفہوم میں تحریف:

''وہ کتاب جو پھدی لملمتقین کی کے دعوے سے شروع ہوتی ہے اُس برفتہاء کی تعبیرات نے ایسامحسوں ہوا - دوسری ثقافت کے ''متقین' کے لیے دروازہ بندکردیا ہو، دی ران کی خالص فقہی تعبیرا در پھر اِس تعبیر کومغز دین قرار دینے کے نتیج میں بہت جلد بیآ فاتی امت جے سیادت عالم کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، فرقہ محمدی کی نفسیات میں محصور ہوگئ، مسائلِ عالم سے اپنارخ موڑ کر اور عام انسانیت کی فلاح سے دست بردار ہوکر ہماری تمام تر توجہ ایک مخصوص ثقافتی شناخت والی امت مسلمہ پر مرکوز ہوتی گئ، جتی کہ ہمارے فقہاء نے دنیا کو اسلامی اور غیر اسلامی سرز مین میں بانب فرالا ادراییا محسوں ہوا کہ مسلم آبادی کے علاقوں کے علاوہ دنیا کے دوسرے خطوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں سے کوئی تعلق نہیں سے دیا اور خلط و تلبیس کی گئی مثالیں جمع ہوگئی ہیں:
اِس اِ قتباس میں جہل ، دجل اور خلط و تلبیس کی گئی مثالیں جمع ہوگئی ہیں:

''وہ کتاب جو ﴿ هدی للمتقبن ﴾ کے دعوے سے شروع ہوتی ہے اُس پرنقہاء کی تعبیرات نے دوسری ثقافت کے ''متقین'' کے لیے دروازہ بند کر دیا ہو'' تقوی کا شرعی مغہوم:

(۱) اِس میں ایک تو '' تقوی'' کے قرآنی تصور میں تحریف کی گئی ہے، اِس لیے کے '' تقوی'' قرآنِ کریم میں دومعنوں میں اِستعال ہوا ہے:

ا: بچا، پُرِمِيز كرتا: ﴿فالهمها فجورها وتقواها ﴾ (الشمس: ٨)\_
 ۲: ورتا، خوف كهانا: ﴿ويخشى الله ويتقه ﴾ (النور: ۵۲)\_

پھرتقویٰ کالفظ''پر ہیزگاری''کے معنی میں جہاں جہاں استعمال ہواہے وہاں کفروشرک سے کفروشرک ہے۔ کفروشرک ہے ماتِ ظاہرہ اور امور مشتبہہ سے پر ہیز مراد ہے، جس میں کفروشرک سے پر ہیز سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور جو محف سیدالا نبیاء محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنا پیشوااور دہنمانہ مانتا ہواس سے بڑا ہدیر ہیز اور غیر مقی کون ہوسکتا ہے؟

اورجہاں''ؤرنے''کے معنی میں تقویٰ کا إطلاق کیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے ڈراورخوف مراد ہے، اور اللہ تعالی شرکیہ اعمال کے بعد اِس بات سے زیادہ کس چیز سے ناراض ہوں گے کہ اُس کے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی اِطاعت کا اِنکار کیا جائے؟ جب کہ قرآن، رسول کی اِطاعت کو خدا کی اِطاعت قرارد سے رہا ہے: (التہاء: ۸۰) ﴿ من یطع الرسول فقد اُطاع الله ﴾ (جس نے قرارد سے رہا ہے: (التہاء: ۸۰) ﴿ من یطع الرسول فقد اُطاع الله ﴾ (جس نے رہول کی اِطاعت کی )، اور اُس کا صاف اِعلان ہے: (الجن: ۲۳) ﴿ ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا ﴾ (اورجولوگ اللہ اور اُس کے رسول کی نافر مانی کریں گے تو یقینا اُن کے لیے جہنم کی آگ روگ جس میں دہ بمیش میں رہیں گے۔

اطاعت کا پہلا زینہ ''سلیم وخودسپردگ'' ہے، لہذا جولوگ قرآن کے بنیادی

عقائد الكونائي المائي ا

وراً صل بات بیہ ہے کہ ' تقوی' کا معیار اور' 'متقین' کی شناخت تو قرآن اوراً صل بات بیہ ہے کہ ' تقوی' کا معیان کردی ہے:
سریم نے واضح الفاظ اور واشگاف انداز میں خود ہی متعین کردی ہے:

(البقرة: ١٤٤) ( البين السبيل والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى الأخروالملئكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى والبينين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلوة والبينين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلوة وآتى الزكوة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في الباساء وآتى الزكوة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأولئك هم المتقون والضراء وحين الباس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون والضراء وحين الباس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون ( الشرقالي بر، اور ( السياورين في الله تعالى بر، اور ( السياورين في الله تعالى بر، اور

قیامت کے دن پر،اور فرشتوں پر،اور کتاب بخصوص (قرآن) پر،اور پنیمبروں پر،اور اللہ کی عبت میں مال دے: رشتہ داروں کو،اور بتیموں کو،اور مختاجوں کو،اور مسافروں کو،اور مسافروں کو،اور سوال کرنے والوں کو،اور (قید یوں یا غلاموں کی) گردنوں کے چھڑانے میں،اور نماز کی پابندی کرے،اور زکوۃ دیا کرے،اور جولوگ کہ بیانِ وفا باند صفے کے بعد اُس کو پورا کرنے والے ہوں،اور فاقہ ونگی، بیاری وآزاری اور لڑائی کے وقت بھی ٹابت قدم رہتے ہوں، یورا کو جو سے ہیں،اور بہی ہیں وہ لوگ جو شقی ہیں)۔

آیات القرآن و کتاب مبین، هدی وبشسری للمؤمنین، الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم بالآخرة هم یوقنون ﴿ (طُسَ، یقرآن کاار الک ایک ایک کتاب کی آیتی ہیں جوحقیقت کھول دینے والی ہے، یداُن مؤمنوں کے لیے سراپا جرایت اور خوش خبری بن کرآئی ہے، جونماز قائم کرتے ہیں، اور زکو قادا کرتے ہیں، اور دوجی جی وہ جو آخرت پریقین رکھتے ہیں)۔

اور بیمعلوم ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں ''اہلِ اِیمان' کا لفظ: یہور ونصاری اور دیگرامم کے بالمقابل امتِ محمد بیر (علی صاحبھا الصلوة والسلام) کے لیولاجا تاہے، جیسا کہ: (البقرة: ۲۲) ﴿ إِن السندیسن آمنوا والسندین هسادوا والنصاری والصابنین من آمن منهم بالله والیوم الآخو …… ﴾ سے ظاہر ہے۔ بن ''منصبِ امامت' '''سیادتِ عالم '''' قیادتِ انسانیت' ''' زوالِ امت کے اسباب' اور ''منقبل کی بازیافت' وغیرہ خوش نما الفاظ اِس محض کی تحریوں میں معنوی من نئی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ محولہ بالا اقتباس میں بھی اِی معنوی فرمندی کا اِظہار موجود ہے:

"بہت جلدیہ آفاقی امت جے سیادت عالم کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، فرقہ محمدی کی نفسیات میں محصور ہوگئ، مسائلِ عالم سے اپنارخ موڑ کر اور عام انسانیت کی فلاح سے دست بردار ہوکر ہماری تمام تر توجہ ایک مخصوص ثقافتی شناخت والی امت مسلمہ پر مرکوز ہوتی محیٰ،

مسلمانوں کی سیادت کا میدان اوراً سے حصول کا شرعی طریقہ:

(۱) بہلی بات تو یہ کہ 'سیادتِ عالم' کی مراد نہیں واضح کی گئی کہ اِس غلبہ اور سیادت کا میدان کیا ہے؟ سیاسی واقتصادی غلبہ؟ یاعلمی وفکری غلبہ؟ یادینی واخلاقی غلبہ؟ یہ سیادت کا میدان کیا ہے؟ سیاسی واقتصادی غلبہ؟ یاعلمی وفکری غلبہ؟ یادین واخلاقی غلبہ؟ یہ تعیین اِس لیے ضروری ہے کہ 'فرقہ محمدی' کو جو گذشتہ تیرہ سوسالوں تک مسلسل بحثیث

مجوی اِن تمام میدانوں میں غلبہ عاصل رہا ہے، یہ معترضین اُس کا کہیں اِعتراف کرتے محدی اِن تمام میدانوں میں غلبہ عاصل رہا ہے، یہ معترض صاحب تو اپنے لٹریچر میں ''فرقۂ محمدی'' کو ہوئے نہیں دکھتے، اور ہمارے یہ معترض صاحب تو اپنے لٹریچر میں ''فرقۂ محمدی'' کے بعد سے اُب تک ''ایرانی فتنہ' کے ذریعہ ہونے والی شہادت ِ سیدنا حضرت عثمان کے بعد سے اُب تک مسلسل زوال پذیر دکھاتے ہیں، حالاں کہ اگر سیاسی واقتصادی غلبہ کی بات ہے؛ تو ابھی مسلسل زوال پذیر دکھاتے ہیں، حالاں کہ اگر سیاسی واقتصادی کی تھی، پھر اِس کا سررشتہ روسکتا ہے؟ ، دمعتل عثمان '' سے جوڑنا کیوں کر درست ہوسکتا ہے؟

ب با کام اللہ الدین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم فی الان کے اللہ الدین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم فی الان کما استخلف الدین من قبلهم، ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، ولیبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ......

ریم میں ہے جولوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اُن سے اللہ وعدہ فرما تا ہے کہ اُن کو دی تھی ، اور اُن کے ہے کہ اُن کو زمین کی خلافت دے دیگا، جسیا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی ، اور اُن کے لیے اُس دین کو ضرور اِقتد اربختے گا جے اُن کے لیے پسند کیا ہے ، اور اُن کو جوخوف لاحق رہا ہے اُس کے بدلے اُنھیں ضرور اُمن عطا کرے گا .....)۔

اوراس استخلاف وتمكين كى غايت اور إمامت وسيادت كامقصود بهى نماز اورزكوة وغيره أعمال صالح بى كة قيام كوقر ارديا كيا ہے: (الحج: ۴۱) ﴿ الله نعب إن مسكناهم في الأرض اقعاموا المصلولة و آمووا المؤوة وأمووا بالمعروف و نهوا عن الممنكر ﴾ (بيا يسي لوگ بيس كما كرم أخيس زمين ميس إقتد ارتخشيس تووه نماز قائم كرين، اور زائى سے دوكيس) \_ اور زائى سے دوكيس) \_

یادر کھنا جا ہے کہ اِسلام کی بنیاد''مادیت'' کے بجائے''روحانیت' پررکھی گئی

ہے، جو إخلاص اور اتباع سنت سے عبارت ہے، اِی کیے قرآنِ کریم میں اہلِ اِسلام کو ترقی کے جواسب بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں:

(آل عران:۱۳۹) ﴿ وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ (اورغالبتم عران:۱۳۹) ﴿ وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾

اور (البقرة:۱۵۳) ﴿ يسا اللذين آمنوا استعينوا بسالصبر والصلاة ﴾ (اسايمان والواصراورنماز سے سهارا حاصل کرو)۔

(الأنفال: ٣٥-٣٦) ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنُوا إِذَا لَقَيْتُم فَئَةً فَاثْبَتُوا واذكروا اللُّه كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله والاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين ﴾

(ایمان والو! جبتم کوکس سے مقابلہ کا اتفاق ہوا کر سے تو ثبات قدمی اختیار کیا کرو، اور اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو، امید کہتم کا میاب ہوگے، اور اللہ ورسول کی اطاعت کیا کرو، اور آپس میں اختلاف مت کیا کرو، ورنہ کم ہمت ہوجاؤگے، اور تہماری ہواا کھڑجائے گی، اور صبر سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والول کے ساتھ ہیں)۔

### مبركا شرى مغهوم:

صبر کے معنی ہیں: جے رہنا، ثابت قدم رہنا، شریعت میں اِس کا اِطلاق تین معانی پر کیاجا تا ہے:

ا: مصائب ومشكلات كے وقت خود پر قابور كھنا، اور شكوه شكايت يا ناجائز تدابير ميں نه پر جانا: (الأحقاف: ۳۵) ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تست عب سل لهم ﴾ (اے پینمبر! آپ بھی ایسے ہی صبر سے كام لیجے، جیسے اولوالعزم پنم بردل نے صبر كيا ہے، اور ان كافرول كے معاطع ميں جلدى نہ كيجے )۔ ع: گناہوں کے تقاضے اور خلاف شرع امور کے ارتکاب سے نفس کو روکنا:

(الدهر: ۲۲) ﴿فاصبر لحکم ربک و لاتطع منهم آثماً أو کفوراً ﴾ (آپ

(الدهر: ۲۲) ﴿فاصبر تحکم ربایت قدم رہے، اور ان میں سے کی نافر مان اور کا فرکی بات نہ روردگار کے تم پر ثابت قدم رہے، اور ان میں سے کی نافر مان اور کا فرکی بات نہ

اني)(الكون: ٢٩) ﴿ ستجدني إن شاء الله صابراً و لا اعصى لك
(الكون: ٢٩) ﴿ ستجدني إن شاء الله محصابراً و لا اعصى لك
امراً ﴾ (موى عليه السلام في خضر عليه السلام سي فرمايا: آپ ان شاء الله مجھے ثابت قدم
امراً ﴾ (موى عليه السلام في توريكي نافر ماني نہيں كروں گا)يائيں گے، اور ميں كى معاملہ ميں آپ كى نافر مانى نہيں كروں گا)-

پایں۔۔۔۔۔ سانطاعات اور نیکیوں پراپنے آپ کو جمانا اور استقامت اختیار کرنا: (طہ:۳۲) (اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم دیجی، اسپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم دیجی، اسپنے دیکے، اور خود بھی اس پر جھے رہے)۔

اورور ما می جب موقع یہ تینوں ہی معانی ہر مسلمان سے ہمہ وقت مہر کے مفہوم میں حب موقع یہ تینوں ہی معانی ہر مسلمان سے ہمہ وقت مطلوب ہیں، اور صبر اپنے اِس وسیع مفہوم کے ساتھ الی پرتا ثیر چیز ہے کہ اِس سے غیبی مرمتوجہ ہوتی ہے: (آل عمر ان: ۱۲۵) ﴿بلی اِن تصبروا و تتقوا و یاتو کم من فورهم هذا یمدد کم ربکم بخمسة آلف من الملائکة مسومین ﴾

(ہاں کیوں نہیں، اگرتم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور چرد شمن تم پر ایک دم ہے آپنجیں گے تو تمہار ارب تمہاری مد دفر مائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جوایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے )۔

مبراورتقوی کی بدولت دشمنوں کی تدبیری اورسازشیں الله تعالی خود ہی تاکام فرادیتے ہیں: (آل عمران: ۱۲۰) ﴿ وَإِن تَصِيبُ وَا وَتَنَقُوا الاَيضُور كُم كَيدهم شبئاً ﴾ (اوراگرتم مبركرواورتقو كی إختیار كروتو دشمنوں كی تدبیر شمصیں نقصان نہ پہنچا سکے گی)۔ بلکہ یہ مبرتوالی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اِس کا اہتمام کرنے والوں کو دم مربو المحت ' تک سے نواز دیا: (السجدة: ۲۴) ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بامونا لما صبروا و کانوا بآياتنا يو قنون ﴾ (اورہم نے اُن ميں سے پچھلوگول کو، جب اُنھول نے مبركيا، ايبا پيشوااور امام بناديا جو ہمارے تھم سے لوگول کی رہنمائی کرتے تھے، اور وہ ماری آ يتول پريقين رکھتے تھے)۔

### ساوت عالم ك إسلامى بنيادين:

غرض قرآنِ کریم میں اہلِ اِسلام کے ہرطرح کے غلبے کی اُساس وبنیاد: اِیمان ویفین، میں اہلِ اِسلام کے ہرطرح کے غلبے کی اُساس وبنیاد: اِیمان ویفین، میروتقوی، اِطاعتِ خداوندی، اِتباعِ رسول، ذکر ونماز اور اتحادِ باہمی جیسے روحانی اعمال کو، اور فرقۂ محمدی کی'سیادت'،'' قیادت' اور'' اِمامت' کا میدان اِنہی خِصالِ حیدہ اورا عمالِ صالح کو قرار دیا گیا ہے۔

دراصل إسلام مين حيات دينويه كے بقاء واستحكام كاكوئى تصور بى نہيں ہے، يہاں پرتو الله درسول پرمر مننے كواور "شہادت" كى موت كوحيات جاودانى كہا گيا ہے: (آل عمران: ١٦٩) ﴿بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ (بلكه يه كوگ توزنده بين اور ايخ رب كے پائ نواز ہے جارہے بين)۔

قرآنِ كريم ميں إس روحانی نيلامی كی تعلی بولی لگادی گئی ہے: (التوبة: الله ﴿ إِن اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلّٰمِ اللّٰمِل

اور إن إيمان والول كى علامت يه بيان فرمائى ہے: (التوبة: ١١٢) ﴿ ..... التانبون المعابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ﴿ .....وه الله كرائے والے، بندگى بارگاه ميں توبہ كرنے والے، بندگى مارنے اور مرنے كے ماتھ ماتھ، أس كى بارگاه ميں توبہ كرنے والے، بندگى

ر نے والے، شکر کرنے والے، اُس کی راہ میں نکلنے والے (یا روزے رکھنے والے)،

روع کرنے والے ، سجدے کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے

روی والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی رعایت رکھنے والے لوگ ہیں)۔

روی والے اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی رعایت رکھنے والے لوگ ہیں)۔

روے درا اور اگر شاز کے ذکورہ اقتباس میں علمی وفکری غلبہ مراد ہے تو علم وفکر کا موضوع اور آگر شاز کے ذکورہ اقتباس میں علمی وفکری غلبہ مراد ہے تو علم وفکر کا موضوع کیا ہے؛ دین یا دنیا؟ اگر دین ہے، تو الحمد للد آج بھی دنیا کے لیے منارہ نور اور قبلہ نما میانوں ہی کا وہ'' طائفہ منصورہ'' ہے، جس کے قیامت تک وجود اور بقاء کی بشارت ملیانوں ہی کا وہ'' طائفہ منصورہ گئی ہے۔ اماد یہ صحیحہ میں متواتر طور پردی گئی ہے۔

''فرقہ محمدی'' کی اِس گئی گذری حالت میں بھی الحمداللہ اُن کی ٹوٹی بھوٹی نماز روز ہے کود کھے کر، اُن کے شرکی بردے کے روز ہے کو کھے کر، اُن کے شرکی بردے کے نظام سے متاثر ہوکر، اُن کی سادہ اِسلامی معاشرت اور سے اَخلاق کود کھے کر، اِسلام قبول کرنے والوں کی عالمی سالا نہ تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہے، جیسا کہ موجودہ حالات سے باخبرلوگوں برخفی نہیں، اور دلچسپ بات سے کہ بعض مرتبہ قبولِ اِسلام کا سبب ایک اِسلامی تعلیمات بن جاتی ہیں جن کا صرح ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا، بلکہ احادیثِ نبویہ میں ہوتا ہے۔

اوراگر شآز کے نزدیک علم وفکر کا موضوع: دنیا، مادیت اور دجالی ترقیات ہیں، تو ہمیں ایس سیادت کے نہ ملنے کاغم تو کیا ہوتا، ہم تو ایس سیادت اور امامت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں: (طہ: ۱۳۱) ﴿ولا تمدن عینیک إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة السحیانة اللہ نیا، لنفتنهم فیه ﴾ (اور آپ دنیوی زندگی کی اُس بہار کی طرف آئمیں اُٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے اِن (کافروں) میں سے مختلف لوگوں کو بطور آزمائش کے مرے اُڑانے کے لیے دے رکھی ہے)۔

حاصل میر که اگر کتاب وسنت کی روشنی میں زوالِ امت کا'' اِدراک'' کرناہے،

اگرالله ورسول کے زیر ہدایت ملتِ اسلامیہ کے'' مستقبل کی بازیافت''کرنی ہے،اگر تعلیماتِ اسلام کی بنیا دوں پر''مسلمانوں کے عروج'' کی فکر،اورمسلم معاشرہ کی' تنظیل جدید''کرنی ہے؛ تو اُس کے لیے اِیمان عملِ صالح ،تقوی شعاری اورصبر واستقامت کی تعلیم و تربیت اور تلقین وہدایت ہی کاراستہ تعین ہے۔

اس کے علاوہ کی اور راستہ کی رہنمائی، یا کی اور طریقہ کی تلاش: ہدایت کے بجائے افساد ہے: (البقرة: ۱۲) ﴿ وإذا قیسل لھم لا بجائے صلات ہے، اِصلاح کے بجائے اِفساد ہے: (البقرة: ۱۲) ﴿ وإذا قیسل لھم لا تفسدوا فی الأرض قالوا إِنما نحن مصلحون، ألا إِنهم هم المفسدون ولسکن لا یشعرون ﴾ (اور جب اُن سے کہاجا تا ہے زمین میں فسادمت بھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اِصلاح کے لیے اُٹھیں ہیں، لوگو! خبردار ہوجاؤ، یہی لوگ اُصل فسادی ہیں، کی شعور نہیں رکھتے )۔

(۲) دوسری بات میہ کہ ندکورہ بالا اقتباس میں مسلمانوں کو بطور طنز وتعریض ''فرقہ محمدی'' کہا گیاہے:

".....بہت جلدیة فاق امت، جے سادت عالم کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، "فرقد محمدی" کی نفیات میں محصور ہوگئ، مسائلِ عالم سے ابنارخ موڑ کراور عام انسانیت کی فلاح سے دست بردار ہوکر ہاری تمام تر توجه ایک مخصوص ثقافتی شناخت والی امت مسلمہ برمرکوز ہوتی گئ"

ایک اور جگہ اِس سے بھی آگے بڑھ کریہ کہا جارہا ہے:

"امت مسلمہ کے زوال کا مطالعہ کی توم کے زوال کے بجائے ایک تصویہ حیات کے زوال کے جبائے ایک تصویہ حیات کے زوال کی حیثیت ہے کیا جانا چاہیے، جبی یہ ممکن ہے کہ ہم زوال کے جملہ ابعاد کو متحضر کر سکیں، "اسلامی تہذیب" ایک مراہ کن اِصطلاح، ایک خیالِ عبث ہے، اِسلام کو کی خصوص تہذیبی قائب میں برتا جانا ممکن نہیں، ایک آفاتی بیغام کو کی نسلی، اسانی یا مقامی ثقافت کا اسر نہیں بنایا جاسکتا ......" درا دراک نوال امت، ص ۱۱-۱۱)۔

یمفرب کی چکاچوند اور جدید تمدنی ترقیات سے مرعوب ذہنوں کی نفیاتی کے ماحول کے دباؤ کردوپیش کے ماحول کے دباؤ کردوپیش کے ماحول کے دباؤ رہاں اورشد یددرجہ کا احساسِ کمتری ہے، یہ لوگ اپنی الحادی تعلیم گاہوں کے زیراثر، کی بناء پر مہماتو من ہے بھی ہم آغوش رہتے ہیں، اور اپنی الحادی تعلیم گاہوں کو اسلام کی وہ موجودہ عالمی رجحانات کے بھی ہم آغوش رہتے ہیں، ای لیے ایسے لوگوں کو اسلام کی وہ تعلیمات و اِصطلاحات بہت گراں محسوس ہوتی ہیں جو ''ترقی یافتہ قوموں''کے مزاج ومعیارے ہم آ ہمی نہیں ہویا تیں، لہذا یہ لوگ اُن کے سامنے اپنی خفت کم کرنے کے ومعیارے ہم آ ہمی نہیں ہویا تیں، لہذا یہ لوگ اُن کے سامنے اپنی خفت کم کرنے کے لیے ''اسلامی تعلیمات و اِصطلاحات' ہی کی اِصلاح وترمیم کا بیز ااُنھا لیتے ہیں۔

گذشتہ اقتباس ہے تعلق چند باتیں:

# ا: إسلامى تهذيب وثقافت اوراسلامى إسطلاحات:

الف: رسول الدله على الله على وسلم برايمان لانا "إسلام" كهلاتا ب، اورآ ب بر ايمان لان والول كانام سيرنا حضرت إبراجيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ف" امت مسلمة اور "مسلم" اور "مسلم" اور "مسلم" ركها ب: (البقرة: ١٢٨) ﴿ و من ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾، اور الانبياء: ٨٨) ﴿ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ﴾ (اپ بابراجيم ك وين كومضوطى سے تھام لو، أنهول نے بہلے ہى سے تمہارانام "مسلم" ركھ ديا تھا)۔

خودسیرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ''مسلم'' ہی تھا: (آل عمران: ۲۷) (مسلم کا نوب کھی ''مسلم ' ہی تھا: (آل عمران کا کان جنیفاً مسلماً، و ما کان من السمشر کین ﴾ (ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ نفرانی، بلکہ راوراست والے مسلمان تھے، اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے )۔

ب: محدرسول الله صلى الله عليه وسلم قيامت تك آنے والے تمام جن وإنس كى طرف مبعوث بغير اور رسول بيں، اور آپ كى بعثت كے بعد سے آپ پر إيمان لائے بغير

سى مخض كانه كو كى عقيده معترب، نه كو كى عمل -

ج: آپ صلی الله علیه وسلم جن لوگول کی طرف مبعوث ہوئے، وہ آپ کی « ''امت'' (جمعن قوم) کہلاتے ہیں،اور بیامت عملی طور پر تین قسموں میں منقسم ہے:امسِ رعوت،امبِ إجابت اورامتِ إثباع۔

ا: ''امتِ دعوت'' میں (جن وانس،مسلم وکافر، صالح وفاسق) وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی۔

۲: ''امت إجابت' وه لوگ کہلاتے ہیں جوآپ کی نبوت اور رسالت پر إیمان لائے ،اور کفر پیعقائد واعمال سے اجتناب کیا۔

۳: "امت إنباع" وهمتقين بمحسنين اورصالحين بين جو إعتقاداً اورعملاً برطرح عند المراد المراد المراد المرد والمراد المرد والمرد وال

اللِ علم عرف مین 'امت' کے عمومی مفہوم سے، ایمان لانے والوں کومتاز کرنے کے لیے، آخری دونوں قسموں پر بعض مرتبہ 'امتِ محدید' کا بھی إطلاق کردیا جاتا

ے۔

#### د:اوربه كهناكه:

"إسلام تهذيب" ايك مراه كن إصطلاح ، ايك خيال عبث هم إسلام كو كم إسلام كو كم أسلام كو كم ين بينا م كو كم أسلى الله الله عن برتا جانا ممكن نبيس ، ايك آفاتى پينام كو كمى نسلى ، لسانى يا مقامى نقافت كا اليرنبيس بنايا جاسكتا ......"

".....بهت جلدیه آفاقی امت، جے سیادت عالم کے منصب پرفائز کیا گیا ہے، "فرقد محمدی" کی نفیات میں محصور ہوگئ، مسائلِ عالم سے اپنارخ موثر کراور عام انسانیت کی فلاح سے دست بردار ہوکر ہماری تمام تر توجہ ایک مخصوص ثقافتی شنا خت والی امت مسلمہ پرمرکوز ہوتی گئ"

بغض وعنادی آگ میں جلے ہے یہ جملے، جس قلبی احتراق والعہاب کے نماز
ہیں، قارئین کے لیے آس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں، ان معاندین کو معلوم ہونا چاہے
ہیں، قارئین کے لیے آس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، جس میں گندے نالے کی طرح
ہر اسلام کی آفاقیت موجودہ سیکولرازم جیسی نہیں ہے، جس میں گندے نالے کی طرح
ہارے شہر کی گندگی جمع ہوتی رہتی ہے، اوروہ کی نہ کی صورت میں بہتا ہی رہتا ہے، بلکہ
اسلام کی مثال اُس سبک رَوج شمہ صافی کی ہے کہ جس راستہ پراُس کو گذرنے کا موقع دیا
اسلام کی مثال اُس سبک رَوج شمہ صافی کی ہے کہ جس راستہ پراُس کو گذرنے کا موقع دیا
جائے، اُس کی گندگیوں کو دھوڈ التا ہے، اور جس طرف بند باندھ دیا جائے، اُدھر سے اپنا
و خموڑ لیتا ہے: (الکہف: ۲۹) ہوف میں شاء فلیکفر کی (جو
چاہے سوایمان لائے، اور جو چاہے کفر اِختیار کر ہے)، اور (البقرة: ۲۵۲) ہولا ایک و او

جب محدرسول الله عليه وسلم كى بعثت كے بعد ہے 'إسلام' كا تصور آپ ہى كے اسوه ہى ذات سے دابستہ ہو چكا ہے، اور پورے عالم كے خير كاكل سامان آپ ہى كے اسوه ميں مخصر ہو چكا ہے، تو ظاہر ہے كه ' اہلِ إسلام' كا مصداق صرف آپ ہى كے مانے دالے ہوسكتے ہيں، أب خواه كوئى ول جلا أن كو' فرقة محمدى' كيے، خواه كوئى حاسد' محمد ن' كيے، خواه كوئى حاسد' محمد ن' كيے، خواه كوئى حاسد' محمد ن' كيے اور شرى نام ببر حال' مسلم' ہے۔

اورجومبارک عادات وا خلاق اہلِ دنیا کو إسلام،ی کے واسطے سے اور محمد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ملے ہیں، اُن کو'' إسلامی تہذیب'' اور'' إسلامی ثقافت'' کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ معتبر مصانع اور معیاری کارخانوں کی مہر، اور'' میڈ اِن'' کی وضاحت، مصنوعات وا یجادات کو استناد واعتاد بخشی ہے، تو'' اظلاق''و'' اعمال'' کے حسن وقتی کو پر کھنے کے لیے اگر'' إسلام'' کی کسوٹی کو استعال کیا جائے، اور اُس کے معیار پر پورے اتر نے والے اعمال واخلاق پر'' إسلامی تہذیب وثقافت'' کی مہر لگادی جائے، تو اِس میں مرت کے ایمال واخلاق پر'' إسلامی تہذیب وثقافت'' کی مہر لگادی جائے، تو اِس میں مرت کی ایمال واخلاق پر'' اِسلامی تہذیب وثقافت'' کی مہر لگادی جائے، تو اِس میں مرت کی ایمال واخلاق پر'' اِسلامی تہذیب وثقافت'' کی مہر لگادی جائے، تو اِس میں مرت کیا ہے؟ اِس سے تو اُن کی قدر و قیمت اور وزن واعتبار میں اضافہ ہی ہوگا۔

ھ:اور بيربات كە:

"إسلام" كے تصورِ حیات كى بنیاد: إنسان كے مقصد تخلیق (عبادت وبندگ)
اور منزلِ سفر (آخرت اور لقائے رب) سے وابسۃ ہے، جب تک امت مسلمہ بحثیت
مجموعی اپنے اس مقصد کے بارے میں سنجیدہ اور اپنی اس منزل کے بارے میں حساس
رہی، وہ رؤ برتی اور منصب سیادت پرفائزرہی، اور جب اِس میں تغافل و تکاسل شروع
ہواتو نیتجاً رؤ برز وال ہونا شروع ہوگئ: (طہ ۱۲۲۳) ﴿و من أعرض عن ذكری فإن
معیشة ضنگا ﴾ (اور جومیرے ذکر سے رؤگر دانی کرے گاتو اُس كی زندگی بڑی
علیہ وجائے گی)۔

درا صل جولوگ خود کو إسلام کی طرف منسوب کرنے کے باوجود (اپنے عقائد واعمال میں) اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کرتے ، وہ اپنی فطری اور روحانی اصل مفقطع اور اپنے نقطۂ ارتکازے منحرف ہوجاتے ہیں ، اور دوسری طرف (نعوذ باللہ) تعلم کھلا کفر کرکے مادیت کے اُس مقام تک بھی نہیں جینچتے جہاں فطرت کی باغی وہ جماعتیں

ہنچ جاتی ہیں جن کے بارے میں قر آن کہتا ہے: پنچ جاتی ہیں جن

الأنعام: ٣٣) ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهِ فَتَحَنَا عَلَيْهِم أَبُوابِ كُلُّ (اللهُ نَعَام: ٣٣) ﴿ فِيمَا أَضِينَ اللهُ عَنِي اللهُ فَا هُم مِبلُسُونَ ﴾ ﴿ فِيمَا أَضِينَ هَي حَتَى إِذَا هُم مِبلُسُونَ ﴾ ﴿ فِيمَا أَضِينَ مَنِي حَتَى إِذَا هُم مِبلُسُونَ ﴾ ﴿ فِيمَا أَنْ مِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مَا اللهُ

توایخ اس دو ہر سے رویے اور دوغلے بن کی وجہ سے دین فطرت سے وابستہ طائغ مغلوب اور مقہور ہو ہو جاتے ہیں، پس یہ انصور حیات 'کا زوال نہیں ہے، بلکہ اعلی ترین' تصور حیات' کی طرف خود کو غلط طور پریا برائے نام منسوب کرنے والوں کا زوال اور انحطاط ہے، اور چونکہ اِس دور میں کثرت ایسے ہی ''نامی مسلمانوں'' کی ہے، اس لیے ایس موس ہوتا ہے کہ (نعو فر باللّه) پورا اِسلامی تصور حیات ہی زوال پذیر ہے۔

٢: دارالاسلام اوردار الكفركى إسلامى إصطلاح:

و:اوربيه إلزام كه:

"حتی کہ ہمار نے فقہاء نے دنیا کو اِسلامی اور غیر اِسلامی سرز مین میں بانٹ ڈالا اور ایسامحسوس ہوا کہ سلم آبادی کے علاقوں کے علاوہ دنیا کے دوسر نے خطوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں''

انتهائی جہالت/نجائل اور حدوعناد پر بنی ہے، اِس میں یہ بالکل غلط تا تردیخ کی کوشش کی جارہی ہے کہ دمسلم 'و' کافر' کا فرق، یا' دارالاسلام' و' دارالکفر' کی تقسیم علائے اِسلام کی خانہ ساز ہے، اِس تفریق تقسیم کی سب سے بوی بنیا دتو' جرت' کا مسلہ ہے، جوخود قرآنِ کریم میں بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: (الا نفال: کامسلہ ہے، جوخود قرآنِ کریم میں بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: (الا نفال: کا مسلہ ہے) ﴿والسندیس آمنوا ولم یہا جروا ما لکم من و لایتھم من شیء حتی

بهاجووا ﴾ (جولوگ إيمان لا چكگرانهول نے بھرتنہيں كى تواپيے لوگول سے تمہارا كوئى تعلق نہيں، جب تك دہ بھرت نہ كرليں)،غور كرنا چاہيے كہ جب تك" إسلام اور غير إسلامى سرزمين" كافرق نہيں ہوگا تو بھرت كہال سے ،كس جگہ كى جائے گى؟

س:سای دنیا که تشیم:

قر آنی نصوص، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حیات طیبه اور آپ کے صحابہ گی زندگی ہے مجموعی طور پر تین طرح کے ماحول اور تین قتم کی زمینوں کا تصور ملتاہے:

ا: دارالاسلام، جہاں ہرطرح کا غلبہ مسلمانوں ہی کوحاصل ہو، جیسے مدینہ منورہ۔ ۲: دارالامن، جہاں حکومت تو اہل کفر کی ہو، مگرآ پسی معاہدے اور باہمی اعتاد کا

ماحول موه جيے حبشه-

سازاراللفر، جہال غلبوت الطسب كافرول كا مواورا بال إسلام مقبور ومجور مول وربول الملام ميں جن احكام كا تعلق انفرادى مسائل اور إختيارى امور سے ہے، وہ تو برحكہ اور برزمانے ميں كيال رہتے ہيں، اور جن مسائل كا تعلق اجتماعى نظام، غير إختيارى حالات اور إضطرارى معاملات سے ہوہ ماحول كى تبديلى سے بدل سكتے ہيں، وثيارى حالات اور إضطرارى معاملات ہے، وہال كے غير مسلمين كے حقوق عليحدہ ہيں، دار الامن، ميں رہنے كا طريقہ الگ ہے، وہال كے غير مسلمين كے حقوق عليحدہ ہيں، دار الامن، ميں باہمى معاہدہ كے تحت رہنے كے مسائل الگ ہيں، وہال كے غير مسلمين كے مسائل الگ ہيں، وہال كے غير مسلمين كے مسائل الگ ہيں، وہال كے غير مسلمين كے مسائل الگ ہيں، وہال مے غير مسلمين كے مسائل الگ ہيں، وہال كے غير مسلمين كے مسائل مستقل ہيں، اور " دار الحرب" كے أحكام اور وہال كے غير مسلمين كے مسائل مستقل ہيں، اور " دار الحرب" كے أحكام اور وہال كے غير مسلمين كے مسائل

۳:مسائلِ عالَم:

اور پیشکوه که:

"مائلِ عالم سے اپنارخ موثر کراور عام إنسانیت کی فلاح سے دست بردار

ہور ہاری تمام تر توجا کی مخصوص ثقافی شاخت والی است مسلمہ پرمرکوز ہوتی گئی،

التباسِ قکری سے ناشی اور مسئلے کی تفصیل نہ سمجھنے کا بقیجہ ہے، معلوم نہیں کہ

«سائلِ عالم، کا شری مصدات بھی معترض کے ذبن میں ہے یا نہیں، ظاہر ہے کہ

«سائلِ عالم، وہی قابل اعتزاء ہو سکتے ہیں جو انسان کے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ

«سائلِ عالم، وہی قابل اعتزاء ہو سکتے ہیں جو انسان کے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ

ہوں: (الذاریات: ۵۲) ﴿وما حلقت المجن والإنس الا لیعبدون ﴾ (ہم نے

بن وانس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے )، اور (المؤمنون: ۱۱۵)

﴿افحسبتم انما حلقنا کم عبثاً، وانکم إلینا لا توجعون ﴾ (کیاتم سیجھتے ہوکہ

م نے شمیں یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور شمیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا

ہم نے شمیں یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور شمیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا

واجتنبوا المطاغوت ﴾ (اور ہم نے ہرقوم میں کوئی نہ کوئی پیغیر اس پیغام کے ساتھ واجتنبوا المطاغوت ﴾ (اور ہم نے ہرقوم میں کوئی نہ کوئی پیغیر اس پیغام کے ساتھ وادی ہوگا کیا گوگا واللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے بچو)۔

لہذا دنیا کی کسی بھی آبادی سے مسلمانوں کا تعلق: لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے، نیکی پھیلانے، برائی رو کئے، نماز قائم کرنے، زکوۃ دینے وغیرہ دینی امور سے ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم میں بھی بہی مضامین مختلف مواقع پر بیان کیے گئے ہیں:

(آل عمران: ۱۱۰): ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (تم الى بهترين امت هو، جودوسرول كنفع كے ليے بيدا كا كئى ہے، تم نيكى كا حكم ديتے ہو، برائى سے روكتے ہو، اورخوداللہ پرايمان ركھتے ہو)۔

(آل عمران:۱۰۴) ﴿ ولت كن منكم أمة يدعون إلى النحير ويأمرون بالمععروف وينهون عن المنكر ﴾ (اورتمهار بدرميان ايك جماعت اليي مونى في المعتوف وينهون عن المنكر ﴾ تقين كرب اوربرائي سروك) \_ في المحتوف وينهون بلائه منكى كي تلقين كرب اوربرائي سروك ) \_ قيم من الله عليه ولم كي سرت طيبه من بحى بس إنهى اموركا تذكره ما تا بهذا

اِس بیہلو سے اہلِ اِسلام کو اپنا جائزہ لینے کی یقیناً ضرورت ہے کہ اِس میں کتنی کوتا ہی ہور ہی ہے۔

پراگر حکومت وقوت بھی حاصل ہوتو: عدل و إنصاف قائم کرنا، ظلم ومعصیت روکنا، حدوداللہ کو تافذ کرنا اور عیت کی جائز ضروریات اور قدر سے ہولیات کا خیال رکھنا بھی اسلامی حکومتوں کے فرض مصبی جس شامل ہوجا تا ہے، اور یہی وہ چیزیں بس جو ظافت راشدہ کا جنی اور حکومت عادلہ کا منح نظر ہوتی ہیں، مگر جب سے مسلم حکومتوں سے ان واشدہ کا جنی اور حکومت عادلہ کا منح نظر ہوتی ہیں، مگر جب سے مسلم حکومتوں سے ان اعمال میں خفلت شروع ہوئی جس سے مسلم انوں کوسیاسی اور اقتصادی زوال کا سامنا ہے، اور ہمار سے لیے ''زیاں' سے زیادہ موجب حسر ت: ''احساسِ زیاں' کا مفقود ہوجانا، اور ''زوال' سے زیادہ باعث افسوں: ''اسبابِ زوال' کا ملتبس ہوجانا ہے، فسالسی اللہ اللہ منتکی، و ھو المستعان۔

اور جومسائل: فطرت سے بغادت کا نتیجہ ہوں، اور عقل وشرع کو چھوڑ کر جذبات وخواہشات کی پیروی کا فطری انجام ہوں، اُن کا صحیح علاج اُن اُسباب کا دور کرنا ہے جن کی بدولت نوبت یہاں تک پینجی ہے، اور اُن چیز وں سے پر ہیز کرنا ہے جواز دیادِ مرض کا سبب ہیں، نہ کہ خود بھی اُنہی امراض وحالات کا شکار ہوجانا۔

اور جہاں تک بات' عام اِنسانیت کی فلاح سے دست برداری'' کی ہے تو ''فلاح'' کے شرقی مفہوم اور'' اِنسانیت'' کے اِسلامی تصور کی تشر تریح بھی ضروری ہے: مند میں میں ہے ہونہ

٥: فلاح كاشرى مفهوم:

"فلاح" کاشری مفہوم تعین کرنے کا آسان طریقہ بیہ کے کہ لفظ" فلاح" کے مطابق قرآنی مواقع استعال کا استقصاء کر کے سب کا تجزیہ کرلیا جائے ، راقم کی تلاش کے مطابق قرآن کریم نے "فلاح" کو إن اعمال پرمتفرع کیا ہے: ایمان بالغیب، ایمان بالآخرہ اتباع قرآن ، مع وطاعت، کافروں سے براءت، اہتمام نماز، ادائیگی زکو ق، اعمال صالحہ اتباع قرآن ، مع وطاعت، کافروں سے براءت، اہتمام نماز، ادائیگی زکو ق، اعمال صالحہ

اورا عمال خبر، تزکیهٔ نفس، سخاوت قلب، تو به و إنا بت، تقوی تعلق مع الله، کثر ت ذکر، اورا عمال خبر، تزکیهٔ نفس مخاوت آلمنکر ، مجامده فی سبیل الله، اسلامی سرحدول کی شبیل الله، اسلامی سرحدول کی شبیل الله، اسلامی سرحدول کی شاخت دخرا فیائی مورس، یا نظریاتی) -

ھامت رکھ ہے۔ ہاری تلاش میں تقریباً یہ وہ تمام اعمال ہیں جن پر قرآنِ کریم نے ''فلاح''
(اورکامیابی) کا مژدہ سایا ہے، لہذا اِن کے خلاف جو کام ہوں گے وہ عدم فلاح اور
ناکای کے ہوں گے، اور ویسے بعض اعمال کے بارے میں صراحت بھی وار دہوگئی ہے کہ
ناکای کے ہوں گے، اور ویسے بعض اعمال کے بارے میں صراحت بھی وار دہوگئی ہے کہ
یفلاح سے دوراور کامیا بی کے رائے سے منحرف ہیں: کفر، شرک، اعمالِ شرک، ارتداد،
یفلاح سے دوراور کامیا بی کے رائے اللہ اور اُس کی آیات میں جھوٹ وافتر اء، ظلم، سحر
وادو۔

نلاح وکامیابی کے فذکورہ اعمال میں غور کرلینا چاہیے کہ اِس وقت دنیا میں کون ی قرم، یا کون ی جماعت (جیسی تیسی حالت میں بھی) ان کو آنجام دے رہی ہے، اور ناکی اور عدم فلاح کے راستوں سے خود کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کررہی ہے، اور کون سے وہ طبقات اور افراد ہیں جو خیر وشر کے اِن اِسلامی فرق وامتیاز ہی کومیٹ دینے اور ختم کردیئے کی حتی فدموم میں مصروف ہیں: (القف: ۸) (پیدیدون لیطفنوا نور الله بافواههم، والله متم نورہ ولو کرہ الکافرون کی (بیلوگ اللہ کے نورکوائی کو بھنا بھی ہوائوں سے بھانا چاہے ہیں، حالاں کہ اللہ اپنورکو پوراکر کے رہے گا، چاہے کا فروں کو جتنا بھی براگے)۔

#### ٣-: يبود يول سے فاص مناسبت:

گذشته سطور کامطالعہ کرنے والے إنصاف پبند قارئین کرام کوراشد شاز کی علمی کلئشتہ سطور کامطالعہ کرنے والے إنصاف پبند قارئین کرام کوراشد شاز کی ہوگئی کہ سطح،اور فکری رخ کا بخو بی اندازہ ہوگیا ہوگا، اور بیہ بات بھی بخو بی سمجھ میں آگئی ہوگئی کہ تحریف و تبدیل، دجل و تلبیس اور فتنہ و تشکیک کے سارے یہودی جراثیم اور بنی اسرائیل

کی بددین کی تمام تصلتیں ان کی فطرت کا حصہ ہیں۔

ان کی تحریرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرصاحب موجودہ مادی ترقیات سے عموماً،اور یہودیوں سے خصوصاً بہت متاثر اور مرعوب (یا اُن کے مبعوث؟) ہیں:

ا: اِفعول نے اپنے ''برخ کورس' میں '' ندا کر اُ سبت' (سنیچر کے دن کی مجلس)

کا ایک مضمون رکھا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نیچر کا دِن یہود ہے ہاں بہت تقدی کا ایک مضمون رکھا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نیچر کا دِن یہود ہوئے مختلف مواقع پر اِس دِن سے اُن حال ہے۔

عامل ہے، قرآن کریم نے یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف مواقع پر اِس دِن سے اُن حال کے تعلق کا ذکر کیا ہے:

(القرة: ٦٥) ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرئة خاسئين ﴾ (اورتم خوب الجيمى طرح جائة موايئ أن لوكول و جفول نے "سبت" كے سلسلے ميں حدسے تجاوز كيا تھا، تو ہم نے أن سے كهدديا تھا: تم موجاؤذ ليل بندر)۔

ایک دوسری جگدار شاد ب: (النساء: ۲۵) ﴿ .....أو نسلعنهم كسما لعنا أصحاب السبت ﴾ (یا بم أن پرلعنت برسادیں گے جیسے كه بم "سبت" والول پرلعنت اتاركر يكے بیں )۔

۲: نی آخرالزمال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مدیده منوره کینیخے پر،جس فرقے نے آپ کی سب سے خت خالفت اور مزاحمت کی، وہ قرآن وحدیث اور تاریخ وسیر کے اتفاقی بیان کے مطابق اسرائیل السل یہود تھے، اِس لیے قرآن مجید میں جابجا ان کی اِس حرکت اور شیطانی فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اہلِ اسلام کوان سے دورر ہے کا حکم دیا گیا ہے: (المائدة: ۵۱) ﴿ یا اُیھا الله یس آمنو الا تت خدو االیهود والمنصاری اولیاء، بعض م اولیاء بعض ﴿ (اے ایمان والو! یہودونصاری کو وست میں )۔ دوست مت بناؤ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں )۔

ایک دوسری جگه یمبودی سلم دشمنی کوبطور خاص بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

(المائدة: ۸۲) ﴿ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا؛ الیهود والذین (المائدة: ۲۰۰۰) ﴿ لتجدن اشد الناس عداوة سیخت دشمنی رکھنے والا یمبود یول اور المائدة: ۳۰۰۰ ﴾ (یقینا آپ ایمان والول سے سب خت دشمنی رکھنے والا یمبود یول اور المدر کوانست کی المدر کوانست کی المدر کو است کی المدر کو المدر کو است کی المدر کو است کی المدر کو است کی المدر کو المدر

شروں کو با میں ہے )۔
مر ان سب کے باوجود شاز کو اہلِ اِسلام اور یہود یوں کے درمیان موجود اِس
مر اِن سب کے باوجود شاز کو اہلِ اِسلام اور یہود یوں میں اس کی پرزور وکالت
فطری فاصلے کوختم کرنے کی بہت فکر ہے، یہ اپنی مختلف تحریروں میں اس کی پرزور وکالت
فطری فاصلے کوختم کرنے کی بہت فکر آتے ہیں، مسئلہ فلسطین ہے متعلق ''حق کے دو بول''
کر تے اور جذباتی دعوت دیتے نظر آتے ہیں، مسئلہ مسئل سے ہیں: مستقل مضمون بھی لکھتے ہیں: مسئل سے اس موضوع پر انھوں نے مستقل مضمون بھی لکھتے ہیں: مسئل ہے کہ اہل یہود ہے متعلق ہمارا فہم، قرآن مجید کے مسئل ہے کہ اہل یہود ہے متعلق ہمارا فہم، قرآن مجید کے اس میں لکھتے ہیں۔ ، سیکن مشکل ہے ہے کہ اہل یہود ہے متعلق ہمارا فہم، قرآن مجید کے اس میں لکھتے ہیں۔ ،

بجائے، سیدقطب کے معروف زمانہ کہا بچہ معر کتنا مع المیہود کا پروردہ ہے، جس میں بلااستناءتمام ہی یہود شیطانی گروہ کے پراسرار کرداری حیثیت سے دکھائے گئے ہیں، ہم مدت ہے اُن تغییروں کے اسر ہیں جن میں ﴿غیر المعضوب علیہم ولا الصالین ﴾ ہے باتخصیص یہودونصار کی مراد لیے جاتے ہیں، ہم شدت جذبات میں یہ انہیں سوچے کر آن مجید جومنصف اعلی کا کلام ہے؛ عہدرسول کے بعض یہودی قبائل یا افراد کی برختی کے لیے اُن کی تمام آئندہ نسلوں پر لعنت کا فیصلہ کرسکتا ہے، قر آن میں افراد کی برختی کے لیے اُن کی تمام آئندہ نسلوں پر لعنت کا فیصلہ کرسکتا ہے، قر آن میں اللی قریش کی دنیوی واخروی اللی قریش کے بعض کردار کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے، کفار قریش کی دنیوی واخروی خدار کا مڑدہ (؟) سنائے جانے کے باوجود ہمارے گمان میں بھی ہی بات نہیں آتی خدار کا قیامت کفار قریش کی اولاد یں معضوب الغضب ہیں، پھرکوئی وجہ نہیں کہ کی خاص نسل کی شرارت کے لیے آنے والی تمام نسلوں کو باعث لعنت قرار دیا جائے''۔

اس کی شرارت کے لیے آنے والی تمام نسلوں کو باعث لعنت قرار دیا جائے''۔

(متعشل کی بازیافت ص اال)۔

اس اقتباس ميں چند باتيں نوٹس لينے كى ہيں:

الف: یہود سے متعلق مسلمانوں کے خیالات وتصورات کو ماضی قریب کے مشہور إخوانی لیڈرسید قطب شہید (ت: ۱۳۸۱ھ موافق ۱۹۲۱ء) کے افکار ونظریات کا

نتیجہ بتایا گیاہے، حالال کہ بنوٹر یظہ ، بنوئفیر ، اور بنوقیئقاع (جیسے یہودی قبائل)
ہوجہدی اور حکومتِ اسلامیہ کے خلاف مسلسل ریشہ دوانیوں کی بناء پر ، اولاً بزمانۂ رمالئ ملسل ریشہ دوانیوں کی بناء پر ، اولاً بزمانۂ رمالئ ملسلہ میں نبویہ سے خلافت فاروق میں ملہ کے نتیج میں غیور مسلم کا مرافوں میں ان کی اوچھی حرکتوں کے نتیج میں غیور مسلم کا مرافوں کی طرف سے ان کی سرکو بی بیسب ایسے تاریخی حقائق ہیں ، جن کا اِنکارا یک کھلا ہوا کا فر مسلم کی طرف سے ان کی سرکو بی بیسب ایسے تاریخی حقائق ہیں ، جن کا اِنکارا یک کھلا ہوا کا فر مسلم کے بیس کرسکا۔

ب: قرآنِ کریم میں جن افرادیا قوموں پراُن کے ایمان نہ لانے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سرکٹی اختیار کرنے کی بناء پر اِظہارِ غضب اور تذکر وُلعنت کیا گیا ہے، اُس کی غایت قبولِ اِسلام کوقر اردیا گیاہے:

(البقرة: ١٣٤) ﴿ فَإِن آمنوا بِمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإِن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله ﴾ (اس كے بعدا گرير (اہلِ كتاب) مجي تنهار عنه هم في شقاق، فسيكفيكهم الله ﴾ (اس كے بعدا گرير (اہلِ كتاب) مجي تنهار عنه عنها ايمان لے آئيں (جس ميں توحيد، رسالت، قرآن اور آخرت بطورِ فاص بين) تب تويداه ياب مول كے، اور اگريد رؤگر دانى كرتے بيں توية شقاق ميں يرگئے بين، بجرتو آپ كی طرف سے اللہ بى ان سے نمٹے گا)۔

ج: گذشتہ اقتباس میں زمانۂ نبوت کے یہود کی شرارتوں کا موازنہ خاندالنا قریش کی مخالفتوں سے کیا گیا ہے، حالاں کہ دونوں میں بنیادی فرق میہ ہے کہ قریش (بشمول دیگرمشرکینِ عرب) انجام کارمشرف باسلام ہوگئے تھے، جب کہ یہودی قبائل انی فطری ضداور ہے دھری پر آخر تک قائم رہے تھے، اور اُن میں کے معدودے چند انی فطری ضداور ہے مالی منہ بس لا یا تھا۔ افرادے علاوہ کوئی بھی اسلام ہمیں لا یا تھا۔ افرادے علاوہ کی تابل توجہ ہے کہ شاز اُس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جوقر آنِ کریم

پھر پیکھتے بھی قابلِ اوجہ ہے المہ سارا سرے سے ساتھ کے بیان سے بے ران دمکان کی حدود و قبود سے آزاد، اور شانِ نزول اور کپس منظر کے بیان سے بے ران دمکان کی حدود و قبود سے آزاد، اور شانِ نزول اور کی تاریخ و آثار' کی باز ہونے کا مدی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو قرآن مجید کے عمومی بیانات کو' تاریخ و آثار' کی باز ہونے کا مدی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو جمکان کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رفتی ہیں ہی مخصوص عہد و زمان اور موقع ومکان کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رفتی ہیں ہی مخصوص عہد و زمان اور موقع ومکان کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی حق ہی نہیں

ہے۔

و: سورہ فاتح میں نہ کور ﴿ المغضوب علیهم ﴾ سے یہود کے مراد لیے جانے کا بے ذکر کیا گیا ہے، جیسے کتاب وسنت سے تائید کے بغیر وہ مفسرین کا کوئی خودساختہ کواپے ذکر کیا گیا ہے، جیسے کتاب وسنت سے تائید کے بغیر وہ مفسرین کا کوئی خودساختہ تول ہو، حالاں کہ صرف قرآن کریم ہی میں تین سے زائد موقعوں پر صراحنا یہود کو "مغضوب علیهم" قرار دیا گیا ہے:

(القرة: ٢١) ﴿ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ﴾ (ان يهوديول كاوپرذلت و بكى كالمهدلگاديا گيا ہے، اور وہ الله كاغضب لله في الله في الله كاغضب لله في الله في الله كاغضب لله في الله في ال

(البقرة: ٩٠) ﴿فِباؤوا بغضب على غضب ﴾ (يغضب بالا ئغضب كرلوئے ميں)۔

اے کاش! شاز جیسے لوگ قرآن کریم کے اس مضمون کوسمجھ پاتے کہ اسلام میں یہود دوی کو بھی منافقوں کا شیوہ اور بد باطن لوگوں کی پہچان بتایا گیا ہے: (المجادلة: ۱۳۳ ﴿ الم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويعلمون الكذب وهم يعلمون (آپأن اوگول كنبيس و يصح جوأ سقو ے دوئ گانٹھتے ہیں جن پراللہ کاغضب نازل ہوا، بیلوگ نہتمہارے ہیں نہ اُن کے ہیں - ﴿مذب ذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ -، ياوك جمول إ قميس كهات بي، اوراني حقيقت كوخوب جانة بين ) فاعتبروا يا أولى الألباب س: د نیوی زندگی سے یہود کی محبت اور اُن کی حبّ مال وجاہ ضرب المثل ہے، قرآن كريم نے بھی اِس كا جا بجاتذ كره كيا ہے، گذشتہ بچھ عرصہ ہے ایک تكوین نظام كے تحت، بطور إتمام جحت كالله كى طرف سے إس لعنت زدہ قوم كوآخرى مرتبہ (چندروزہ، ظاہری) سنجالا دیا گیاہے، جواُسباب کے اعتبار سے اپنے محرَّ ف مذہب کے ہا تیات سے بغاوت کے بس منظر میں حاصل ہوا ہے، اس ظاہری تدن اور ترقی کو د مکھ کروہ ب إيمان اورضعيف الايمان لوگ جن كامملغ علم اور هم نظر دنيا اور صرف دنيا ہے، إس دجالي ترتی برمرے جارہے ہیں،خودتو خود، إسلام جیسے لاز وال اورسدا بہار مذہب سے وابسة لوگول کو بھی اُس ند ہی بغاوت پرآ مادہ کررہے ہیں:

".....ابل یہود کے ہاں اس حیل شری کے ذریعہ دنیوی علوم پر لگی پابندی کا جو بند ٹوٹا ہے تو پھر بیسلسلہ دو کے نہیں رکا، دیکھتے دیکھتے انیسویں اور بیسویں صدی میں تو م یہود سے علاء ومفکرین کی ایک فوج نکل آئی، جن کے دل ود ماغ نے انیسویں اور بیسویں صدی کی ایک فوج نکل آئی، جن کے دل ود ماغ نے انیسویں اور بیسویں صدی کی بساط سجانے میں کلیدی دول اداکیا، (اہل یہود کے اِس تجربہ میں "ہم مسلمانوں" کے لیے عبرت کا ایک بڑا سامان پوشیدہ ہے)"۔ (مستقبل کی بازیافت، مسلمانوں" کے لیے عبرت کا ایک بڑا سامان پوشیدہ ہے)"۔ (مستقبل کی بازیافت، مسلمانوں" کے ایک عبرت کا ایک بڑا سامان پوشیدہ ہے)"۔ (مستقبل کی بازیافت، مسلمانوں" کے ایک عبرت کا ایک بڑا سامان پوشیدہ ہے)

تحریکات کے زمانہ میں مسٹرگاندھی، مولانا محرعلی مونگیری کی خدمت میں گئے،

قرآن کریم ہے اپنی دلچیسی کا ذکر ، اور حضرت ابو بکر وحضرت عمر کی عظمتوں کا تذکرہ کرنے قرآن کریم ہے اپنی دلچیسی ؟ پڑھیے کلمہ! اِس پروہ شیٹا گئے ، اُن کے جانے کے بعد لگے ، مولا نانے فرمایا کہ بھر دیریسی ؟ پڑھیے کلمہ! اِس پروہ شیٹا گئے ، اُن کے جانے کے بعد مولا نانے فرمایا کہ شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے تو شکار ہی کی بولی بولتا ہے ، تاکہ وہ مولا نانے فرمایا کہ شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے تو شکار ہی کی بولی بولتا ہے ، تاکہ وہ اُن کے قریب آجائے!

اِی طرح پیہ جتنے سازشی اور منافقانہ ٹو لے کے لوگ ہوتے ہیں اِسلام کا نام تو مرن ملمانوں کو کھانے اور قریب کرنے کے لیے ہیں، اور ﴿إنهانے اور قریب کرنے کے لیے ہیں، اور ﴿إنها مها نسحت مصلحون ﴾ (ہمتو قوم کی اصلاح کے لیے اٹھے ہیں) کے دعوے سے دھوکہ دینا ع جني، ورنه إن كي أصل بيه وتى ج: ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنسا نحن مستهزؤون ﴾ (جب اپنے شیطان صفت آقاؤں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اُن کوتو ہم بے وقوف بنار ہے تھے )۔ شاز کالڑ پچرد کھ کرتو ہے ساختہ قرآن مجید کی ہے آیت زبان پر آتی ہے: (آل عران:١١٨) ﴿....ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر ﴾ (بيلوگ چاہتے ہيں كہتم ضرر ميں پر جاؤ، بيغض ورتثمنی توان كے منھ سے ظاہر ہوگئی،اور جو اِن کے سینوں نے چھیار کھی ہے وہ اِس سے بھی بڑھ کر ہے )۔ م: يتخص دجالى ترقيات كايهال تك دِل گرفته اور دِل داده موچكا ہے كه (نعوذ بالله) إس دنيا بي كو 'جب خلد' "مجھے لگاہے:

''……کتنے ہی بےلوٹ اہل فن، جن کے ناموں ہے بھی ہم واقف نہیں،
انھوں نے ''مکل صالح'' کی اس مہم جوئی میں اپنی زندگیاں دے ڈالیں، جب ہی بیمکن
ہوا کہ آج ہم اکیسویں صدی کی ابتداء میں سائبر اپسیس کے شہری کی حیثیت ہے 'حقیقی
دنیا سے بھی پر ہے' ایک ایسی دنیا میں سانس لینے کی پوزیشن میں ہیں جواطلاعات کے
غیر مرکی تاروں کے علاوہ کہیں اور وجو زبیس رکھتی ……'۔

(تشکیلِ جدید بس۹ ۴۹،از:راشدشاز)۔

''..... جن لوگوں کو اِس بات پر اِصرار ہو کہ اُن کے پاس آج بھی'' جنت بنانے'' کا فارمولہ موجود ہے، وہ''غیابِ جنت' کے لیے اِس کے علاوہ اور کیا دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ اُن کی اِسکیم شیطان کی سازش کی نذر ہوگئ ہے .....'۔

اِس اقتباس کوذ بمن میں رکھتے ہوئے ، بخاری وسلم میں موجود ایک صحیح حدیث ارپیں اقتباس کوذ بمن میں رکھتے ہوئے ، بخاری وسلم میں موجود ایک صحیح حدیث شریف ملاحظ فرمائے ، اور اُس کی معنویت پرغور کرتے ہوئے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صدافت اور مجز ہ پراپنے ایمان کو تازہ سیجیے ، اور (آنکھوں دیکھے مشاہدات کی روشی میں بھی ) احادیث شریفہ کی جیت کوشلیم سیجیے :

مسلم (۲۹۳۳) کے الفاظ یہ ہیں: 'الد جال ..... معه جنة و نار، فناره جنة، و جنته نار "(د جال کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی، مگراً س کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی، اوراً س کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی)۔

برادرانِ إسلام! بهارایدور'' فتون' کا دور ہے، جس میں اجھے اچھے اوگ بھی غیر شعوری طور پر گمراہ کن افکار ونظریات کا شکار ہوتے جارہے ہیں، شریعت کے کطے ہوئے واضح اُحکام میں بھی دیکھتے دیکھتے لوگوں کے نظریات بدلتے جارہے ہیں، جن چیزوں کوکل تک نا جائز اور حرام سمجھا جارہا تھا، وہ آج جائز بی نہیں'' ضروری'' قرار دی جیزوں کوکل تک نا جائز اور حرام سمجھا جارہا تھا، وہ آج جائز بی نہیں'' ضروری'' قرار دی جارہی ہیں؟ جن چیزوں کوکل تک فرض اور ضروری سمجھا جارہا تھا آج اُن کے بارے ہیں بھی گو مگوکی کیفیت ہوگئ ہے، شریعت کی جو تعبیرات وتشریحات اور اُن کے سیدھے سادے مفاہیم ومعانی کل تک بدیمی اور مسلم خیال کیے جاتے تھے، وہ آج شکوک سادے مفاہیم ومعانی کل تک بدیمی اور مسلم خیال کیے جاتے تھے، وہ آج شکوک وشہمات کے دائر سے میں آتے جارہے ہیں۔

حضرت ابن عُمر سے مروی ایک حدیث کے بیالفاظ ملاحظہ فرما یے (ابوداود: ۲۵۰): "..... ثم فتنة الدُّه بماء، لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قبل: انقضت تمادت، بصبح الرجل فيها مؤمناً و يمسى كافراً، حتى يصبر الناس إلى فُسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، و فسطاط نفاق لا إيمان فيه،

فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده "-(..... پرقربِ قیامت میں ایسے تاریک (دِینی) فتنہ وآز مائش کا سلسلہ ہوگا کہ اُس کے اثر سے اِس امت کا کوئی فرد نجے نہیں پائے گا، جب لوگ سمجھیں گے کہ اب ٹایڈتم ہوجائے پھردراز ہوجائے گا، اُس میں (پوری طرح سے مبتلا ہوجانے والا) آ دمی مبع تو کرے گا ایمان کی حالت میں، اور شام ہوتے ہوتے (اُس کا نظریہ بدل جائے گا یہاں تک کہ) وہ (نعوذ باللہ) کا فرہوجائے گا، اُس زمانہ میں میری امت کے لوگ دو طرح کے ہوجائیں گے: ایک کیے ایمان والے، جن کے یہاں نفاق کا گذر نہیں ہوگا، دوسرے منافقین، جن کے اندر سے ایمان پوری طرح سے نکل چکا ہوگا، جب ماحول يہاں تک بننے جائے تو پھر'' د جال'' کا انتظار کرنا کہ وہ آج ہی کل میں ظاہر ہو جائے گا)۔ حضرت ابوہرری سے مروی ایک حدیث میں ہے (مسلم شریف: ١٦٩): "يصبح الرجـل مؤمناً ويمسي كافراً ..... يبيع دِينه بعَرَض من الدنيا "(كم ایمان و کفر کا بیر سودا و نیا کے مال ومتاع ،عہدہ ومنصب اور شہرت ونام قرری کے بدلہ میں بُوكًا) ـ نعوذ باللُّه من الكفر بعد الإيمان، والحور بعد الكور ـ

# ٣-: واكثر كي شاز كي علمي لياقت اور ديني حيثيت:

سے کام لیتے ہیں۔

میرے دین بھائیو! ''نہب' کے سلسلہ میں یہ چند مثالیں ہیں جوشاز کی تلبیمات وتشکیکات کے ڈھیر میں سے (بادِلِنِخواستہ) نکال کردکھائی گئی ہیں۔

ان مثالوں اور تفصیلات سے قارئین کرام کواچھی طرح اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ڈاکٹرشاز''نہہ' اور''دینی مسائل'' کے سلسلے میں یا تو پر لے درجے کے جاہل، ناواقف اور بیٹم ہیں، یا پھر (کسی کے آکہ کار کے طور پر؟) انتہائی مکاری، عیاری اور دجل وتلبیس

ہارا یہال مقصداُن کے پورے لٹریچر کا پوسٹ مارٹم کرنانہیں ہے، بلکہ اپنے

قارئین کے اندرا پے افراد کے تین بھیرت بیدا کرنا ہے، تا کہ خد ما صفا و دع ما کدر (حق وباطل میں امتیاز) کی المیت بیدا ہونے سے پہلے ایسے گراہ اور جاد ہ حق سے مخرف لوگوں سے احتیاط رکھی جائے، اور ان کی تحریر وتقریر، اور تصنیف و تالیف کو'' شجر کی منوع'' قرار دے کرخود بھی احتراز کیا جائے، اور اپنے ماتحوں کو بھی بچایا جائے۔

ری رئی سے بالقصد کی گئی ایک بھی دین تحریف ثابت ہوجائے ، تو اللہ تعالی کے نزدیک وہ فی سے بھی ایسی غلطی کا نزدیک وہ شخص انتہائی مبغوض اور ملعون ہوجا تا ہے ، بالفرض اگر نبی سے بھی الی غلطی کا ارتکاب ہوجا تا ، تو اُن کے بارے میں بھی قرآن کا لہجہ ملاحظہ ہو:

(الحاقة: ٣٣- ٣٧) ﴿ ولو تَقوَّل علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ (الريد مارى طرف كوئى جموثى بات منوب كردية، توجم ان كادامنا باته پكر تے اوران كى رگ

جاں کا التے ، پھرتم میں ہے کوئی اس سز اسے ان کو بچانے والا بھی نہ ہوتا )۔

اور یہاں تو اِحاطہ واستقصا کا قصد کیے بغیر بھی شآز کی طرف سے "اُصول وفروع اِسلام" میں کی گئی اتن ساری تح یفات وتلبیسات کی مثالیں جمع ہوگئیں، ایسے میں شرعی طور پردین حیثیت سے ڈاکٹر شاز پر کیا تھم لگے گا؟ اس کا فیصلہ تو اہل افقاء فرمائیں گے، باتی می کے طلبگار ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہوجانا بہر حال ضروری ہے ﴿وما علینا إلا البلاغ المبین ﴾۔

اس کے بعد بعون اللی '' ند ب '' کو بچھنے کی سب سے پہلی اور اہم بنیاد ''علم'' سے متعلق بچھ ضروری تفصیلات نذرِقار کین کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نافع فرما کیں۔

# دوسراباب

علم

کی بھی بحث یا گفتگو کے لیے "علم" کا ہونا سب سے بنیا دی شرط ہے، کہ علم بی ہر جہالت کا علاج اور ہر بی ہے لیے روشن ہے، علم بی ہر جہالت کا علاج اور ہر ناواقفیت کا مداوا ہے، اور بید در حقیقت اللہ رب العزق کی صفت ہے، مخلوق کوتو اُس کا ایک معمولی سا حصہ عطا ہوا ہے: (الما سراء: ۸۵) ﴿ و مسا أو تیت مسن المعلم إلا قلیلاً ﴾ (اورتم کو صرف تھوڑ اساعلم دیا گیا ہے)، زخشری نے اِس حقیقت کوخوب بی بیان کیا ہے:

العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتقمقم

ماللعلوم وللتراب وإنما يحيى ليعلم أنه لا يعلم

(علم توحقیق معنوں میں اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، اور اُس کے سواتمام لوگ اپنی جہالتوں میں غوطہ لگارہے ہیں، خاک کے اِس بیلے (اِنسان) کا ''علم'' جیسی باعظمت چیز سے کیا جوڑ؟ یہ تو صرف اتنا جانے کے لیے زندہ رہتا ہے (اور علم حاصل کرتا ہے) کہاسے پہتے چل جائے کہ میں کچھ جانتا نہیں )۔

جس طرح إنسان اپن اصل كاعتبار سے جابل اور بے وقعت ہے، مرعلم ك أربع الله دب السعنو۔ قلم كونت كامظېر جمال بن كرمعاشره ميں عزت كا مقام پا جاتا ہے، إى طرح بيضعيف البيان مخلوق اپن فطرت كے لحاظ سے فانى اورمث

جانی والی ہے، گر ' علم' ہی کے ذریع بعض اوقات حتی لا یموت کی صفتِ''حیاۃ''کا برتوِ کمال بن کر زندہ جاوید ہوجاتی ہے:

یموت قوم فیحیی العلم ذکرهم والحهل یلحق أحیاءً بأموات (پچھلوگ مرجاتے ہیں، مرعلم أن كے تذكرے كوزندہ ركھتا ہے، جب كه جہالت زندوں كو بھى مُر دول كى صف میں شامل كرديتى ہے)

ا-: علم كي تعريف:

" علم" كى تعريف كتب لغت ميس مختلف عنوانات سے كى گئى ہے، سبكا ماحصل ہے:العلم ملكة يتمبيز بها الصحيح عن الغلط والحق عن الباطل والصدق عن الكذب (علم أس فهم وبصيرت كو كہتے ہيں جس سے حج وغلط ، حق وباطل والحق عن الكذب (علم أس فهم وبصيرت كو كہتے ہيں جس سے حج وغلط ، حق وباطل والے وجھوٹ كے درميان تميز كا ملكہ بيدا ہوجائے)۔

یعنی کسی چیز کی گہرائی تک اِس طرح رسائی کہ اُس کی ماہیت، خاصیت اور مصلحت پوری طرح آشکارا ہوجائے، اور فن، غیر فن سے ممتاز ہوجائے، مثلاً فن طب میں ایس مسلمت پوری طرح آشکارا ہوجائے، اور فن کی اُدویہ کی ماہیت، اُن کے خواص، اور فوائد سب کی معرفت ہوجائے، اور ہر مرض اور ہر دوا اپنی علامات اور خواص کے ذریعے دوسر معرفت ہوجائے، اور ہر مرض اور ہر دوا اپنی علامات اور خواص کے ذریعے دوسر امراض اور ادویہ سے منفر د ہوجائے، اور پھرائی کا اعلی درجہ یہ ہے کہ افراد واحوال کے امراض اور ادویہ سے کہ افراد واحوال کے امراض اور تحویز کا ملکہ بھی پیدا ہوجائے۔

یا مثلاً دین کی ایم واقفیت که کتاب وسنت میں بیان کردہ شری احکام کی تضیلات، اُن کے مواقع عمل، اور اُن کی وجو و مشروعیت سب معلوم ہوجا کیں، اور دین فیر شریعت سے، اور شری دلائل، غیر شری باتوں سے متم خیر دین سے، شریعت سے، اور شری دلائل، غیر شری باتوں سے متم ماصل موجا کیں، اور اس کا کمال میہ کہ افرادوا حوال پر اُن کے انظباق کی صلاحیت بھی حاصل ہوجا کیں، اور اس کا کمال میہ کہ افرادوا حوال پر اُن کے انظباق کی صلاحیت بھی حاصل

سی بھی چیز کے ''علم'' میں اِس مرتبہ تک پہنچنے کے لیے اُس سے ایک مدت کی اِشتخال، اور ایک عرصہ تک وابنتگی بالکل بدیمی ضرورت ہے، پھر اِس کے پہلو بہ پہاوت واہمیت اور میدانی قابلیت کا تفاوت بھی بطور خاص اثر انداز ہوتا پہلو عقل وہم، لیافت واہلیت اور میدانی قابلیت کا تفاوت بھی بطور خاص اثر انداز ہوتا

ہے۔ ہرفن اور ہرشعبہ کاعلم ستقل ہوتا ہے، ایک شخص کسی خاص فن میں با کمال ہوتے ہوئے، دوسر نے ن میں ایک عامی جیسا ہوسکتا ہے، ایک ماہر فن ہیرسٹر، انجیرنگ میں بالکل ناواتف ہوسکتا ہے، ایک ماہر طب، شرعیات میں صفر ہوسکتا ہے، عربی کامشہور مقولہ ہے: لکل فن رحال (ہرفن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں)۔

لہذا جس علم ون میں گفتگو کی جائے اُس میں اعتماد وتقلید کے لیے تو کسی مہارت کی ضرورت نہیں، مگر کسی طرح کی رائے زنی اور مشورے کے لیے، پہلے اُس علم وفن سے اپی فنی مناسبت اور درک وبصیرت ثابت کرنی ضروری ہے، اُس کے بعد ہی وہ مخص اہلِ فن کے درمیان بیٹھنے اور کسی فنی موضوع پر گفتگو کرنے کا اہل ہوسکتا ہے۔

٢-: حصول علم ك ذرائع:

کائنات میں پائی جانے والی اشیاء تین طرح کی ہیں بھسوس، معقول، غائب:

ابھسوس: وہ اُشیاء جن کاعلم حواسِ خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی آئکھ سے دکھ کر، کان سے من کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر، یا ہاتھ (یا بدن کے کسی حصہ)

سے چھوکر، مشاہدات و تجربات سے حاصل ہونے والاعلم بھی اِسی میں داخل ہے۔

۲: معقول: وہ اشیاء جو تو ت مدر کہ اور عقل سے بھی جاتی ہیں۔

سانظائب (مغیبات): وہ اشیاء جو اپنا وجو د تو رکھتی ہیں، گر ہرا کہ کے حواس یا عقل کی دسترس میں ہیں ہوتیں، اِس لیے اُن کے علم کا حصول کسی مخبر کے خبر دینے یا کسی مشاہد کے قبل کرنے رم رق فی ہیں، اس کے اُن کے علم کا حصول کسی مخبر کے خبر دینے یا کسی مشاہد کے قبل کرنے رم رق فی ہیں۔

خلاصہ بیر کہ حصول علم کے مجموعی طور پر تین ذرائع ہو سکتے ہیں: اِحساس ومشاہرہ، عقل وشعور،اورنقل وخبر۔

# ٣-: ذرائع علم كي حدود كار:

حواس اور عقل کی اپنی اپنی حدود ہیں، جو چیزیں إحساس اور مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں، عقل اُن میں عاجز، جیسے علامات سے عاری چیزوں کی حرارت یا برودت کا فیصلہ، یا اُن کے لون وعیب کا فیصلہ، کہ بے بچھوئے، یا بے دیکھے اِس طرح کا تھم محض عقل بنیاد پرنہیں لگایا جاسکتا، اور جو چیزیں عقل سے بھی جاتی ہیں، حواس اُن میں باس، جھنا جھنا جیسے دودو چیار کا حساب، کہ نہ چھونے میں آسکتا، نہ دیکھنے میں، اُن چیزوں کو عقل سے بھنا بی ضروری ہے، اور جو چیزیں حواس کی دسترس سے باہر اور عقل کے اِدراک سے بالاتر بوں، دونوں اُس میں درماندہ، الہٰذا اُن کو جانے اور مانے کا اِس کے علاوہ کوئی راستہیں ہوں، دونوں اُس میں درماندہ، الہٰذا اُن کو جانے اور مانے کا اِس کے علاوہ کوئی راستہیں کہ کی جانے والے کی خبر اورا طلاع پریقین کر لیا جائے۔

أب اگروہ چیز سارے بی انبانوں (کے حواس وعلل) کی رسائی سے ماوراہونو شریعت کی اِصطلاح میں 'غیب' کہلاتی ہے، اُس پر کسی مخلوق کا ازخود مطلع ہونا ممکن نہیں' جب تک اللہ تعالیٰ بی نہ بتادیں، اِس لیے 'مغیبات' (جن میں اولین اور اساس چیز 'ہر کام اور اِقدام سے متعلق اللہ کی رضا وعدم رضا کی اطلاع ہے، ان سب) کے ملم کا مدار ' خبرصادق' 'اور' نقل صحح' 'پر ہے۔

### ٣- على ولاكل:

کی مسکلہ کے إثبات کے لیے علی مباحث کی بنیاد: یا تو حواس سے حاصل ہونے والاعلم ہوتا ہے، کہ (اگر ممکن ہوتو) مشاہدہ یا ساع یا ذا نقد وغیرہ کے ذریعے فیصلہ کرلیا جائے، یا عقل سے مجھا جانے والاعلم ہوتا ہے، کہ عقلی اور منطقی اصولوں سے سیلے کو مجھا دیا جائے، یا نقل اور خبر کے ذریعے حاصل ہونے والاعلم ہوتا ہے، کہ مثلاً جو چیزیں (فی الحال) نہ ہمارے حواس میں آسکتیں، نہ عقل کی رسائی وہاں تک ہوسکتی، تو کسی (بلاواسطہ یابالواسطہ) جانبے والے کی خبر کو مان لیا جائے۔ (بلاواسطہ یابالواسطہ)

(ہلاواسطہ یابالواسطہ) جائے واسے ن بررای کے بہت جام طور پر اُن میں اختلاف نہیں جن چیز وں کاعلم حوال سے حاصل ہوتا ہے، عام طور پر اُن میں اختلاف نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو اُس کا فیصلہ نسبتا آسان ہوتا ہے، اِس لیے کہ حوالِ ظاہرہ کی تو اُس کی تلافی سہل ہوتی ہے، البتہ جو تو توں میں عوماً تفادت نہیں ہوتا، اور تفاوت ہو بھی تو اُس کی تلافی سہل ہوتی ہیں، چیزیں علی یا نقل کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں اُن میں اختلاف کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، کوں کہ عقلیں بھی متفاوت ہوتی ہیں، اور خبر دینے والے بھی صادق و کا ذب جہیم و بلید رئیرہ فتلف تم کے ہوتے ہیں، اِس لیے سی علمی گفتگو میں بالعموم جن دعاوی اور دلائل رئیرہ فتلف تم کے ہوتے ہیں، اِس لیے سی علمی گفتگو میں بالعموم جن دعاوی اور دلائل سے بحث کی جاتی ہے وہ یا ''ہوتے ہیں، یا' ''نفتگی ''۔

۵-: علم كى مكنه تعسيم:

جس طرح ''رؤیت' (بمعنی دیکھنا) ایک غیر منقسم اکائی ہے، اور کسی بھی چیز کے دیکھنے پر''رؤیت' کا اِطلاق کیا جاسکتا ہے، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھنا شریعت میں جومر تبدر کھتا ہے، وہ کسی اور کے دیکھنے کانہیں ہوسکتا، کعبہ مشریفہ کی رؤیت کی جونفیلت ہے، وہ کسی اور جی سے نہیں حاصل ہوسکتی۔

اِی طرح ''علم' (بمعنی دانستن / جاننا) اگر چدا ہے آب میں کی تقسیم و تجری کا تقسیم و تجری کا تقسیم و تجری کا تھورنیس رکھا، بلکہ علی الاطلاق کی بھی چیز کے جانے کو 'علم' کہا جاسکتا ہے، اور اِسی وجہ سے افت میں اور بعض مرتبہ ترعی نصوص میں بھی کسی چیز کی تہد تک پہنچنے پر 'علم' کے لفظ کا استعال ہوا بھی ہے، لیکن چونکہ علم کی مخصوص چیز (شے معلوم) سے متعلق ہوئے بغیر مفہوم رہمورنیں ہوسکتا، اِس کے تقسیم اور رہمورنیں ہوسکتا، اِس کے اپنے موضوعات ومعلومات کے لحاظ سے اُس کی تقسیم اور اتبام میں فرق مراتب ناگز ہر ہے۔

بعدازتقتیم جن علوم کا تعلق راست طور پر اللّٰد ورسول ہے، اور بلا واسطہ اُن کے

کلام اوراً حکام ہے ہوگا، اُن کے مرتبہ ونضیلت کا معاملہ الگ ہوگا، اور جن علوم کا تعلق اُن سے بالواسطہ ہوگا، اُن کا درجہ الگ ہوگا، اور جن اُمور کا اُن سے بلاواسطہ یا بالواسط کی طرح کاتعلق نہ ہو، اُن کے جاننے کولغت کے اعتبارے جاہے''علم'' کہدلیا جائے ،گر شرعی اصطلاح کے اعتبارے بیاس لفظ کا بے کل اطلاق ہے۔

جیے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ "صحالی" کا اطلاق کسی کے ساتھ بھی رہے والے برکیا جاسکتا ہے، مرطان برے کہ محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہے والوں يراس كا إطلاق ايك الك مفهوم، ايك متقل خصوصيت اور ايك عليحده بي شرف ومنزلت ر کھتا ہے، اس کیے شرعی اصطلاح میں "صحابی" کا لفظ انہی خاصان خدا کے لیے مخصوص ہے، سیاق وسباق اور قرائن کی رعایت کے بغیر کسی اور کے لیے اس کا استعمال غلط اور وجبر خلط والتیاس ہے۔

## ٢- على موضوعات اورأن من فرق مراتب:

بحثیت إنسان اورمسلمان کے ہمارے علمی موضوعات کیا کیا ہوسکتے ہیں؟ پھر اُن كے درجات ومراتب كيا ہوسكتے ہيں؟ يہ بھى ايك اہم موضوع ہے، آئے جہا فطرى اصولوں اور عقلی تقاضوں کی روشی میں اس موضوع برغور کرتے ہیں:

ایک فخص کو کسی کمپنی میں ملازمت دی گئ توسب سے پہلے اُس کو کن باتوں کا معلومات حاصل کرنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ اُس کی سلامتی طبع اور إصاب<sup>عقل کا</sup> تقاضا یم ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اُس مینی کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اُس کے مشاہرہ ورائب كاانظام كرے كا؟ أس كمينى ميں أس كى حيثيت كيا موگى؟ أس كے مفؤ ضه اموركيا ہوں مے؟ اور كس طرح أنجام دينے ہوں كے؟ كمپنى ميں كن اصول كى باسدارى ضرورك ہوگی؟ خلاصہ یہ کہ کن کاموں کا کرنا ضروری ہوگا؟ اور کن کاموں سے بچنا ضروری ہوگا؟ ای طرح اس دنیا میں آنے والے إنسان کے لیے اولاً بیغور کرنا ضروری ج

کہ کون ہیں؟ ہمیں کے پیدا کیا ہے؟ کول پیدا کیا ہے؟ اور اِس د نیوی زندگی میں
کون سے کام ہم مے متعلق ہیں؟ کس کام پر ہم کو کیا ملے گا؟ اور کون دے گا؟

اپ مقصد تخلیق کے بارے میں اگر فذکورہ سوالات کے جوابات '' عقل'' کی
گزفت سے باہر ہور ہے ہول، تو ''نقل'' کی طرف رجوع کرلیا جائے، مثلاً قرآن کریم
گزفت سے باہر ہور ہے ہول، تو ''نقل'' کی طرف رجوع کرلیا جائے، مثلاً قرآن کریم
مرفز بایا گیا ہے: (الذاریات: ۵۲) ﴿وما خلقت المجن والإنس الا لیعبدون ﴾
مرفز بایا گیا ہے: (الذاریات: ۵۲) ﴿وما خلقت المجن والإنس الا لیعبدون ﴾
(می نے جن وانس کومرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے)۔

اِس آیت میں بتادیا گیا کہ اِنسان کا مقصد تخلیق: عبادتِ خالق اور طاعتِ رب ہ،ادربس۔

ال کے بعد مید کھنا جا ہے کہ ایک انسان کے لیے مکنہ طور پر ' علم' کے کیا کیا موضوعات تین قسموں میں آ جاتے ہیں: موضوعات تین قسموں میں آ جاتے ہیں: (۱) اپنے خالق ومالک کی معرفت (۲) اپنے مقصد وجود کی معرفت (۳) کا کنات اور نظام کا کنات کی معرفت ۔

تینول موضوعات میں سے ہمارے مقصد تخلیق سے ہم آ ہنگ صرف پہلے دو موضوعات ہیں نے ہم آ ہنگ صرف پہلے دو موضوعات ہیں: خالق ومالک کی معرفت اور اپنے مقصد وجود کی معرفت، لہذا جوعلوم اِن مول کے لیے جس قدرضروری اور اہم قرار پاکر معمورا اللہ مقدمین میں جس حد تک مانع اور حارج ہوں گے۔ اُسی مقدمین جس حد تک مانع اور حارج ہوں گے۔ اُسی مقصد میں جس حد تک مانع اور حارج ہوں گے۔

اتنے ہی مضراور ندموم قرار پائیں گے۔

"فرجب" متعلق ابتدائی گفتگو میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ فرہبہ:
خداوند تعالی کے مقرر کردہ دستورزندگی اور ضابط کہ حیات کا نام ہے، لہذا فد ہمی کتابیں ہا
ہمارے اصل مقصد تخلیق کو جانے ، سجھنے اور اپنانے میں مفید ہو سکتی ہیں، اِس بنا پر یہ بات
بھی بالکل برحق کھمرتی ہے کہ وہ "علم" جو ہمارے مقصد وجود سے ہم آ ہنگ ہے، وہ مر ف
"فرہی کام" ہے، جس کامدار "نقل صحیح" پر ہے۔

اورنقل صحیح کامصداق کیا کیا چیزیں ہوسکتی ہیں، اِسے متعلق اِن شاءاللہ العلیم آئندہ عرض معروض کی جائے گی، ہاں اتن بات یہیں صاف ہوجانی ضروری ہے کہ جو چیزیں 'ونقلِ صحیح'' کامصداق ہیں؛ ند ہب میں مقصو دِ اصلی تو یقینا وہی ہیں، مگران مقاصد تک بہنچ کے جوجائز اور مشروع ذرائع ہیں، سبب اور وسیلے کی حیثیت سے وہ بھی مطلوب اور مقصود ہوجائے ہیں۔

اور رہاعلم کا تیسراموضوع: "کا تئات اور نظام کا تئات کی معرفت"، توبیا پی ذات کے اعتبارے مقصد تخلیق کے لیے راست طور پر مفید اور معاون نہیں، البنہ بالواسطہ اِس کو بھی اصل مقاصد کا کسی حد تک وسیلہ اور ذریعہ بنایا جا سکتا ہے؛ بشرطیکہ اصل مقصود کے حصول اور اُدائیگی میں رکاوٹ نہ ہے۔

پرجس طرح کمپنی کے ملاز مین میں، اصل معیارِ خوبی و تحسین اپ ان فرائفن منصی کی ادائی ہوتی ہے، نہ کی امور مفوضہ سے غافل رہ کر، دوسرے کامول ہی دی پی اور و فل اندازی، ای طرح، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک انسان کا کمال ہے ہی کہیں زیادہ ایک انسان کا کمال ہے ہی کہیں اور و فل اندازی، ای طرح، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک اور اپ اور اپ اور اپ اور اپ اور اپ اور اپ اور اس اور صرف اور صرف اپنے خالق وہالک کو پہنچانے اور اپ اور کی میں پوری طرح کے حقوق کو جانے، اور اُن کو اور استطاعت ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں پوری طرح اُس کے میں پوری طرح اُس کے میں پوری طرح اُس کے میں پوری استطاعت ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں پوری الحراح

ے کامیاب وکامران اور بامراد ہے، اور اگر اِس فریضے کی اوائیگی میں اُس سے کوتا ہی ہرای ہے، تووہ کچھی کررہا ہو، جتنی بھی صلاحیتوں کا مالک ہو، سب بے کار، بے اعتبار اور بائدہ بن: ﴿والعصر، إن الإنسان لفی خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.....﴾-

٢- علم كي شرعي وغيرشري تقسيم:

جب معلومات وموضوعات کے اعتبار سے ''علم'' کی اقسام اور ان میں فرقِ مراب کا اِثبات ہوگیا، تو یہیں سے ''علم'' کی شرعی اور غیر شرعی تقسیم کا مسله بھی صاف ہوگیا، کہ جو چزیں شریعت میں جس درجہ میں مطلوب ہوں گی اُن کا '' بھی اُسی درجہ میں مطلوب ہوگا، اور جو چیزیں جس حد تک ناپندیدہ اور مذموم ہوں گی ، اُسی حد تک اُن کا "علم'' بھی ناجا زاور ممنوع ہوگا۔

جن معلومات کا تعلق الله ورسول اور شریعت سے ہوگا، اُن کا ''علم' شرک کہلائے گا،اورالله ورسول کے نزدیک اُن کا خصوصی مقام ومر تبہ ہوگا،اور جن کا تعلق ان سے نہ ہوگا تو اُن کا ''مرکا نہ کہلائے گا،اورا اُن کا وہ مقام ومر تبہ نہ ہوگا جو اُن سے دابسة علوم کا ہے، جن چیزوں کا تعلق صرف کھانے، کمانے اور مادی ترقیات سے ہوگا، اُن کا ''ملم' دنیوی علم کہلائے گا،اور جن امور کا تعلق الله کی معرفت، رسول کے اتباع، فکرِ اُن میں سے ہوگا، اُن کا ''دعلم' دین سے ہوگا، اُن کا ''علم' دین علم کہلائے گا۔

۷-: شرع علم:

أب مرف بيدد مكمنا ہے كه ہمارے علمی دائر هٔ كار كی كون می چیزیں''شريعت'' كنزد مك مطلوب ہیں؟ كون می چیزیں' شريعت' کنزد مك مطلوب ہیں؟ كون می چیزیں نہیں؟ اور جومطلوب ہیں وہ كس ورجه میں؟ اور ال كارب بڑامعيار خودرسول الله عليه وسلم كی ذات ِگرامی اور آپ كی حیات ِطیبه ہ، کہ آپ نے اپنی ذاتِ مبارکہ کے لیے اور اپنے تربیت یافتہ اصحاب کے لیے کون سے موضوعات اور اُن کے دعلم کا اِنتخاب فرمایا؟ آیتِ کریمہ: (البقرة: ۱۵۱) ﴿ ویعلم کم مالم تکونوا تعلمون ﴾ (اوررسول سلی الله علیه وسلم سموں مالم تکونوا تعلمون ﴾ (اوررسول سلی الله علیه وسلم سموں علم سکواتے ہیں جوتم نہیں جانے تھے) میں کس چیز کاعلم تھا جوصحابہ خود نہیں جانے تھے، رسول کے واسطے بی سے اُنھول نے سکھا؟

کون سے ایسے علوم اُنھوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سکھ لیے تھے کہ قرآن کریم اپنے اِس فرمان میں اُنھیں' اہل علم'' کہدر ہاہے: (محمد: ۱۲۲) ﴿ حت سی إِذَا خرجوا مِن عندک قالوا للذين أو توا العلم ما ذا قال آنفا ﴾ (حتی کہ یہ منافقین جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں تو ''اہل علم'' سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ کیا فرمار ہے تھے؟)۔

دورِ صحابة میں تجاز وشام سے لے کرغراق وایران، افریقہ وافغان تک کن مسائل وموضوعات کومورزندگی بنایا گیا، اور کن چیزوں کے "علوم" کی درسگاہیں قائم کی مسائل وموضوعات کومورزندگی بنایا گیا، اور کن چیزوں کے "علوم" کی درسگاہیں قائم کا گئیں؟ سورہ عنکبوت (۴۹) (بال هو آیات بین جواہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں) المحلم کی (بلکہ یہ (قرآن) الی روش آیات ہیں جواہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں) میں کن لوگوں کے سینوں کو "اہل علم" کا سینہ کہاجارہا ہے؟

قرآن كريم مين جابجا ﴿ ف ما اختلفوا إلا من بعد ما جاء هم العلم ﴾ (المن كتاب "علم" موتى موئي مين الله عليه وسلم ساختلاف كرر به بين) كا مضمون وارد بوا به؟ آخر وه كون ساعلم تفاجس كے موتے ہوئے رسول كونه بيجان باتا حيرت كى بات تحى؟ آپ صلى الله عليه وسلم سے بيرود ونصار كى كے طريقة سے بيخ كى تلقين حيرت كى بات تحى؟ آپ صلى الله عليه وسلم سے بيرود ونصار كى كے طريقة سے بيخ كى تلقين كرتے موئے فرما يا جار ہا ہے: (البقرة: ١٢٠) ﴿ ولئن اتبعت اهواء هم بعد الله بحد الله با حداء كى من العلم مالك من الله من ولى و لا نصير ﴾ (اگر علم آجانے كے حداء كى من العلم مالك من الله من ولى و لا نصير ﴾ (اگر علم آجانے كے

باجودآپ اُن کی خواہشات پر چلے تو اللہ سے بچانے والانہ آپ کا کوئی دوست ہوگانہ کوئی مدر آپ اُن کی خواہشات پر چلے تو اللہ سے بچانے کے لیے کون مدرگار)؛ اِس طرح کی آیات میں یہود ونصاری کے طریقوں سے بچانے کے لیے کون میں یہ درگار)؛ اِس طرح کی آیات میں یہو کی جارہا ہے؟ میں نہ آنے ہے آپ کو مجموح کیا جارہا ہے؟

اس کے برخلاف "أعلمکم بالله أنا" (بنجاري: ۲۰، ومسلم: ۱۱۱) (الله کا اس کے برخلاف "أعلم میں رکھتا ہوں) کا ارشادفر مانے والی ذات کی طرف سے "أنتم أعلم بائر دنیا کم" (مسلم: ۲۳۲۳) (اپنی دنیا کے معاملات تم زیادہ جائے ہو) میں کون سے "علم" کا اِنکار ہور ہا ہے؟

ترنی اور اقتصادی ترقیات کے شعبے قائم کرنے کا ذکر، علاج معالجہ اور سائنسی علوم کا با قاعدہ تذکرہ (مقصود کے درجے میں) قرآن وحدیث میں کہیں نہیں ملتا، قرآن کریم میں دنیوی زندگی سے متعلق فرمایا گیا تو کیا؟

(الحديد: ٢٠) ﴿ اعلموا أنما متاع الحياة الدنيا لعب ولهو وذينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نساته، ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يكون خطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾

(یادرکھو! دنیوی زندگی کا حاصل تو صرف کھیل کود، زیب وزینت، آپی تفاخر،
اور مال واولا دمیں ایک دوسرے سے تقابل ہے، جیسے بارش کہ اُس سے ہونے والی بیداوار شروع میں کا شکاروں کو بری اچھی گئی ہے، پھر جب ختک ہوجاتی ہے تو زردد کھائی دسینے گئی ہے، اور انجام کاروہ بالکل ہی چورا (اور بے فائدہ) ہوجاتی ہے۔ اِی طرح دنیا کی ندروزہ بہارہے، اُس کے بعد زوال واضحلال ۔،اور آخرت میں یا تو (کفر کی فرندگی چندروزہ بہارہے، اُس کے بعد زوال واضحلال ۔،اور آخرت میں یا تو (کفر کی فرندگی چندروزہ بہارہے، اُس کے بعد زوال واضحلال ۔،اور آخرت میں یا تو (کفر کی فرندگی تو دھوکہ وائی طور پر) اللہ کی طرف سے معافی اورخوشنودی مل جائے گی، مگر دنیوی زندگی تو دھوکہ

کے سوا چھابیں ہے)۔

توالی بے وقعت جگہ رہنے کا گرسکھنے کو، اور الی معمولی چیز کی حصول یابی کے ذریعہ کو انتقابی وضع الشیء فی غیر دریعہ کو انتقابی وضع الشیء فی غیر محله ہے۔

قارون ك قصه مين قرآن كريم نے إلى مضمون كوكس لطيف پيرابيه مين بيان فرمايا ہے: (القصص: 29- ٨٠) ﴿ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً، ولا يلقاها إلا الصابرون ﴾

(قارون لوگوں کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا، تو د نیوی زندگی کے طالبین، حسرت بھرے انداز میں بولے: اے کاش! ہمیں بھی الیی ہی زندگی نصیب ہوجاتی، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، مگر جولوگ ''علم'' کی دولت سے سرفراز کیے گئے تھے انھوں نے کہا: تم پر افسوس ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا تو اب (بشکلِ جنت) اُن لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جوایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور یہ جنت نہیں ملے گی مگر - دنیا کی آلائٹوں سے مبرکر نے والوں ہی کو)۔

٨-علم دين اورعلم دنيا كافرق:

لہذا ہر زمانے کے ایسے مباح عصری فنون جن سے لوگوں کی روز مرہ کی ضروریات دابستہ ہوں؛ اُن کی اپنی جگہ ضرورت داہمیت، اور اِس دجہ سے اُن کے کیفنے کا جواز، اور ترغیب ( بلکہ فرض کفایہ کے طور پر دجوب بھی )، یہ ایک الگ مضمون ہے، جومعقول بھی ہادو تابل تبول بھی، بلکہ اگر اُن کوانسان کے مقصد تخلیق سے ہم آ ہنگ کرکے معرفتِ خداد ندی کا ذریعہ، علوم شرعیہ کی تحصیل اور اعمال صالحہ کی انجام دہی کا وسیلہ، اور

نصح انسی اللہ بالیا جائے تو بیا یک حد تک مطلوب اور محمود بھی ہے۔ فدستِ خلق اور سے اِنسانیت کا آلہ بنالیا جائے تو بیا یک حد تک مطلوب اور محمود بھی ہے۔ ۔ گران فنون کو ''ملم'' کہہ کر پیش کیا جائے ، اور اِس کے پس پردہ ''ملم' کے گران فنون کو نئی منہوم میں خلط کر سے ،شرعی اور غیر شرعی ، دینی اور دینوی تقسیم ، اور ان کے مابین فرقِ نزی منہوم میں خلط کر سے ،شرعی اور غیر شرعی ، دینی اور دینوی تقسیم ، اور ان کے مابین فرقِ

ر راب کاانکار کیاجائے، بیایک خطرناک خلط ولیس ہے۔

لېذا نبادي طورېرا تنا ' علم دين' حاصل کرنا هر إنسان ،خصوصاً مسلمان پرشرعاً اور عقا فرضِ میں ہے،جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان سکے،اوراپنے مقصد تخلیق سے والف ہوکر، ہرمرصلہ کیات کے متعلقہ فرائض کو جان سکے۔

اس کے برخلاف انفرادی واجتماعی ضرورتوں کے لیے مفید اور ضروری دنیوی علوم کا حاصل کرنا فرضِ کفایہ ہے، جس کے لیے ہر دور اور ہر علاقہ میں زراعت، تجارت، طابت،اورحرفت وصنعت وغیرہ مباح فنون کے جانبے اور اپنانے والوں کا اتنی تعداد میں ہونا ضروری ہے جس ہے اُس زمانہ اور اُس علاقہ کے لوگوں کی بشری ضروریات پوری ہو گیر <sub>ا۔</sub>

اور یہ چیز چونکہ انسان کے فطری تقاضوں کا حصہ ہے، اس کیے ہمیشہ سے میہ سلسلہ بغیر کی ترغیب وتحریض کے دنیا میں چلاآر ہاہے،اس کے لیے نہ سی نبی کی ضرورت ے، نہ بیغامبریار بیفارمرکی، اس بارے میں شریعت کا کر دارصرف اتناہے کہ کوئی بھی . انبان اپنے جذباتی تقاضوں یاعقلی فیصلوں کی بناپر اپنی معاشی ضرورت یا دنیوی ترقی کے ليے جوقدم اٹھانا چاہتا ہے، وہ بدد كيھ لے كه أس كابيقدم الله ورسول كى مرضى كے مطابق، اور شرع دائرے کے اندر ہے یانہیں؟ اور اُس کا بیم شغلہ مقصد تخلیق (عبادتِ خالق اور طاعت رب) کی طرف توجه می<sup>م مخ</sup>ل اور حارج تونهیں ہور ہاہے؟ اور بس ۔

٩- علم نافع اورغيرنا فع:

گزشتہ تفصیلات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ معلو مات کے اعتبار سے علم کی <sup>دو</sup>

قسمیں ہیں: ایک شرع علم ، ایک غیر شرع علم ، اُس کے بعد بیہ بات بھی بطور خاص جانے کی ہے کہ شرع علم میں بھی نافع اور غیر نافع کی تقسیم ہے ، جس علم کے نتیجہ میں اللّٰہ کا خوف اور خشیت بیدا ہو، تقوی حاصل ہو، ممل کی توثیق ہو، وہ تو ہے ' علمِ نافع'' ، حدیث میں اُس کی خشیت بیدا ہو، تقوی حاصل ہو، ممل کی توثیق ہو، وہ تو ہے ' علمِ نافع'' ، حدیث میں اُس کی دعاسکھائی گئی ہے: (ابن ماجہ) اللّٰہم إنی أسألك علماً نافعاً و عملاً متقبلاً۔

اورج ملم مے دوسرول کومرعوب کرنے، اورائی دھاک بھانے کا شوق پیدا ہو، اپنے گناہول کی تاویل کا موقع ہاتھ لگے، وہ ہے "غیر نافع": (ترفدی وابن ماجہ) "من طلب العلم لیحاری به العلماء، أو لیماری به السفهاء، أو یصرف به وجوه الناس إلیه؛ أد حله الله النار " (جوش علماء سے مناظره اور مقابلہ کے لیے، یا جاہول پر رعب بھانے کے لیے، یا لوگول کوائی طرف متوجہ کرنے کے لیے "علم" عاصل جاہلول پر رعب بھانے کے لیے، یا لوگول کوائی طرف متوجہ کرنے کے لیے "علم" عاصل کرے، اللہ تعالی اُس کودوز خ میں ڈالیس کے )، ایسے علم سے پناہ مائی گئ ہے: (مسلم) اللّٰه م إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، و من قلب لا يحشع بقول سعدی ":

علمے کہ رہ بحق نماید، جہالت است (جوعلم راوحق نہ دکھائے وہ جہالت ہے) علم جندال کہ بیشتر خوانی چول عمل در تو نیست نادانی (علم جتنا بھی حاصل کرلو،اگر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہی مانے جاؤگے) امام شافعی کامشہور قطعہ ہے:

شکوت إلى و کيع سوء حفظي فارشدني إلى ترک السعاصي فسإن السعسلسم نسود مسن إلسه ونسود السلّسه لا يُعطى لعساص ( پيم نے اسپن امتاذا مام دکتي سے حافظے کی کمزوری کا ذکر کيا، تو حضرت نے زیِ معاصی کے اہتمام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا: کہ علم اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک نور (اور دوشن) ہے، اور اللہ کا نور اُس کے نافر مانوں کو ہیں دیا جاتا) والا ایک نور (اور دوشن) ہولیات جیسے کہ دنیوی حکومتیں اپنے باغیوں کو بجلی (روشنی) اور پانی وغیرہ کی سہولیات نہیں فراہم کرتیں!

١٠-:عالم كون؟

اَب تک کے بیان سے ''علم'' کی حقیقت بھی عیاں ہوگئ اور شریعت میں مطلوب علم کقیمین بھی ہوگئ،اس کے بعدا گرکوئی بیسوال کرے کہ اسلام میں ''عالم'' کس کوکہا جاتا ہے؟ تو جواب واضح ہے کہ جس کو ایبا ''علم'' حاصل ہو جو شریعت میں بالذات اور براہ ماست مطلوب ہے،اوروہ ہے'' ذہبی علم'' ، نہ کہ معاشی ، تمدنی ، اقتصادی اور سائنسی علوم ، جو کہ محمود ہونے کے باوجود مقصود اور مقصد تخلیق سے راست طور پر ہم آ ہنگ نہیں ہیں۔

# اا-:عالم وين كےوظا كف:

" دین "اور" ند بهب "کوئی خاند ساز چیز تو بین نہیں ، یہ تو اللہ احکم الحاکمین کے ادام دونوا بی اور آخکام وفرامین کے اُس مجموعے کا نام ہے جو حضراتِ انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام کے ذریعے بندوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، لہذا دین و ند بہب کی حقیقت متعین کرنے کے لیے ، پھراُس کو اختیار کرنے کا طریقہ اور اُس بڑمل کرنے کی صورت معلوم کرنے کے لیے ، حضراتِ انبیاع لیم السلام کی سیرتوں کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور معلوم کرنے کے لیے ، حضراتِ انبیاء کا مقصد بعثت کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی حیاتِ طیب میں کس چیز سیرتون خوت پر مامور ہوتے ہیں؟ اور پھراُن کے جانشینوں کی اصل ذمہ داری اور فرض منعمی کیا قرار پاتا ہے؟

اسلام میں'' جانشین' کسی منصبِ افتخار وتفاخر کا نام ہیں، بلکہ بیا کی ذمہ داری اور منو ولیت کا نام ہیں انجازے کرام علیہم الصلاق والسلام کے مقاصد

بعثت اور وظائفِ حیات کوسامنے رکھتے ہوئے ، اُصولِ صححہ کے مطابق دین کی خدمت اُنجام دے گا، وہ'' وارثِ انبیاء'' کہلائے گا، اُب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء (خصوصاً خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہم وسلم) کے مقاصد بعثت کیا شارکرائے ہیں؟

ا:قرآنِ کریم میں ایک جگہ ارشادہے: (النحل: ۱۲۵) ﴿ ادع إلى سبال دبک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (اپئ رب کے دائے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجے حکمت کی باتوں، اور اچھی نفیحتوں کے ذریعے، اور - ضرورت پڑنے پر - اُن سے اچھے انداز میں مباحثہ بھی فرما ہے ) -

۲: دوری جگدید ارشاد می: (آل عران: ۱۲۳) (یت لو علیه می آیات و ویز کیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة کی (یدرسول اُن کے ساختر آن کی طاوت کرتے ہیں، اُن کے نفول کار کی کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی اُخیس تعلیم دیتے ہیں)۔

۳: ایک اور جگدید ارشاد می: (الا عراف: ۱۵۷) (پیامسر هم بالمعروف وینها هم عن المنکر و یعل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث ویضع عنه می المنکر و یعل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم اصر هم و الا غلال التی کانت علیهم ..... کی (یدرسول آخیس امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کرتے ہیں، طال چیزوں کی حلت بتلاتے ہیں، حرام چیزوں کی حلت بتلاتے ہیں، حرام چیزوں کی حرمت واضح کرتے ہیں، اور (معاشرے کی رسوم و بدعات کا، یا پہلی امتوں کے تخت ادکام کا) جو بوجھا ورطوق اُن پر مسلط ہے اُس کو اُن سے دور کرتے ہیں....)۔

کاخت ادکام کا) جو بوجھا ورطوق اُن پر مسلط ہے اُس کو اُن سے دور کرتے ہیں ....)۔

انسزل الیک من دبک کی (اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو پچھ انسزل الیک من دبک کی (اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو پچھ نازل کیا گیا ہے، دو آپ دو مرون تک پہنیادیں)۔

معلوم ہوا کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اہم وظائف میں سے: (۱) دعوت اخلاق الی اللہ (۲) تلاوت قرآن (۳) تعلیم کتاب و حکمت (۴) تزکیر نفوس و تربیت اخلاق (۵) علمی مباحثہ ومناظرہ (۲) امر بالمعروف (۷) نہی عن المنکر (۸) حلت وحرمت کے مائل (۹) رق ومناظرہ (۲) امر بالمعروف (۷) احکام دین کی تبلیغ واشاعت جیسے امور ہیں، لہذا مائل (۹) رقر رسوم وبدعات اور (۱۰) اَحکام دین 'کے بھی یہی وظائف ہونے جا جمیس ۔ اقداءً اور اتباعاً ایک امتی خصوصاً ''عالم دین 'کے بھی یہی وظائف ہونے جا جمیس ۔

جانے والے جانے ہیں کہ الحمد للہ قدیم طرز کے مدارسِ اسلامیہ کا نصاب وظام، کیٹیتِ مجموع ہیں محور فکر برمبن ہے، جس میں تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کے ذریع: موت سے لے کرمیراث تک، اور ذاتیات سے لے کراجماعیات تک کے سارے احکام دین پڑھے پڑھائے، اور دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور امت کی دین ہرایت ورہنمائی کے تعلق سے جو پچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کیا گیا ہے سب کی و تبلیغ "کی جاتی ہے۔

١٢- : ففيلتِ علم متعلق دوحديثين:

انظم کی ضرورت واہمیت کے سلسلے میں ایک حدیث زباں زدعام وخاص ہے:
"طلب العلم فریضة علی کل مسلم" (علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے)،
اِس کی تر نے ابن ماجہ (رقم: ۲۲۲) وغیرہ محدثین نے کی ہے، یہ مجموعہ طرق کے اعتبار سے
"دُکُن" کے مرتبے کی ہے، کچھلوگ اِس کے آخر میں "و مسلمة" کا اِضافہ کردیتے ہیں
جو محدثین کے زدیک روایت کے اعتبار سے بے اصل ہے۔

ال حدیث میں العلم " سے مراد علم دین ہے، جیبا کہ اعلم " پرداخل ہونے والا الف والم" اس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو استغراق کا مانا جائے تو مطلب ہوگا کہ تمام علوم کا حاصل کرنا ہر ہر مسلمان پر فرض ہے، ظاہر ہے کہ بیا ایک ناممکن الممل فریفنہ ہے، جو شریعت کے اصول: (البقرة: ۲۸ ۲) ﴿ لا یہ کہ لف اللّٰه نفساً الا دمسعه الله کے خلاف ہے، اوراگر جنس کا مانا جائے تو مطلب ہوگا کہ طلق کسی بھی علم کا حامل کرنا فرض ہے، حالال کہ جب تک شریعت کے فرائض کاعلم نہ ہوائی وقت تک

تحصیلِ علم کا فریضہ پورای نہیں ہوسکتا،لہٰذا بیالف ولام:عہداور تخصیص کا ماننامتعین ہے، اور دہ مخصوص علم وہی فرض ہوگا جوشر بعت کے فرض کر دہ اعمال سے متعلق ہوگا۔

لہذا جو اُعمال فرضِ عین ہیں، اُن کاعلم بھی فرضِ عین ہوگا (اور یہی اِس حدیث کی مراد ہے، جیسا کہ'' کے ل مسلم ''اِس پرنص ہے )،اور جو اُعمال فرضِ کفایہ ہیں اُن کا علم بھی فرضِ کفایہ ہوگا، اور جوفنون مباح ہیں اُن کوسیکھنا اور جاننا بھی مباح ہوگا، اور جو چیزیں ناجا ئز اور ممنوع ہیں اُن کی تحصیل بھی ممنوع ہوگی۔

جب یہ بات ٹابت ہوگئ، تو یہ مضمون بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جولوگ اِس حدیث کو ''علم دین'' کے بجائے،'' دنیوی علوم'' کے لیے پڑھتے ، لکھتے ، یا بیان کرتے ہیں، وہ تحریفِ نصوص اور تبدیل دین کے مرتکب ہوتے ہیں، جوانتہائی شکین جرم ہے۔

۲: ایک اور جملہ بطور صدیث کے مشہور بین العوام ہے: "اطلب و العلم ولو بسالصین "(علم حاصل کروخواہ چین جاکر)، پہلی بات تویہ کہ یہ جملہ حدیث کے طور بر ثابت ہی نہیں ہے، جبیبا کہ محد ثین نے اس کی صراحت کی ہے، دوسری بات ہے کہ اِس میں بھی "العلم" الف ولام کے ساتھ ہے، اگر بیحدیث ہوتی تو بھی مطلب بہی ہوتا کہ علم دین حاصل کروچا ہے اُس کے لیے جتنا طویل اور پر مشقت سفر کرنا پڑے، جبیبا کہ مسلم اور ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے سیکڑوں میل کے اسلم صافحین نے ایک ایک مسلم اور ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے سیکڑوں میل کے اسلم صافحین نے ایک ایک مسلم اور ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے سیکڑوں میل کے اسفار کیے، حالاں کہ اُس وقت موجودہ سفری مہولیات کا بھی تصور نہیں تھا۔

اور اِس جملے کے تحت بیکہنا کہ اُس زمانے میں ملک چین میں چونکہ کی دنیا ہی تھا، اِس لیے اِس جدنی علم دنیا ہی تھا، اِس لیے اِس حد نیوی علوم کی اہمیت کا جوت ہور ہا ہے، انہنا کی در ہے کی بدنہی مقصود اِس لیے کہ اگر می مقصود ہوتا تو ''ولو ''(اگرچہ) کا اِضافہ کیوں کیا جا تا؟ اور اگر ہی مقصود تھا تو صحابہ نے کہ اُروراُن کے بعدتا بعین و تبع تا بعین نے ) اِس پھل کیوں نہیں کیا؟ کوئی ایک صحالی تو ''دنیوی علوم'' اور'' کا کناتی نظام'' کے علوم سی کھنے لکلا ہوتا۔

# علم كے سليلے ميں شاز كے بعض تلبيسى مغالطات كاإزاله:

(۱) امید که گذشته معروضات سے ''علم'' کے شرعی مفہوم ، اور اُس کی شرعی اور غیر شری تقسیم کے سلسلہ میں دیئے جانے والے اِس طرح کے مغالطات کا اِز الہ ہو گیا ہوگا:

### يبلامغالطه:

ا: "علوم کی شری اور غیر شری تقسیم اُصحابِ فن کا اِنفرادی فیصلہ تھا، جس کے لیے دی ربانی ہے کوئی دلیل نہیں لائی جاسکتی، بلکہ سے تو یہ ہے کہ وہ علوم جوشری قرار دیئے گئے؛ قرآن مجید کی روشنی میں اُن کا شری ہونا بھی کل نظر ہے (!!) کسی مخصوص عہد کے اصحابِ فن کے التباسِ فکری کو مستقبل کی تمام نسلوں کے لیے سدراہ اور ججت قرار نہیں دیا جاسکتا"۔ (مسلم ذبن کی تشکیلِ جدید بص ۱۳۵۵، از: راشد شاز)۔

""-'' موجودہ علوم اسلامیہ جنہیں ہم آج تفییر وتاویل، جرح وتعدیل، الموایت و اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ منطق ونلے فیاں الفتہ منطق ونلے فیاد ورایت میں میں اللہ منطق ونلے فیاد ورایت ہیں اللہ موجودہ شکلوں میں عہدرسول میں نہیں پائے جاتے تھے'۔ (صسسا) محولہ بالاسطور میں سے بعض باتیں تو کہ لمہ حق أرید بھا الباطل کا مصدات

بین،اورزیاده ترباتین شازی بکواس اور ایجاد بنده بین:

ا: گذشته سطور میں بتو فیقه تعالی علم کی حقیقت، اُس کی اقسام اور اُن میں فرقِ مراتب، پھرعلم کی شرکی اور غیر شرکی تقسیم کے سلسلے میں جو پچھ عرض کیا گیا ہے، مضمون نگار کی بیہ باتیں یا تو اُن تفصیلات سے جہل برمنی ہیں، یا دجل وتلبیس کا مظہر ہیں۔

۲: جب إسلام كى ابتدائى دوصد يول مين مسلمانول كے درميان قرآن، حديث اور فقہ كے طقول كے ذريعة الله و قال الرسول، اور يجوز و لا يجوز كے علاوہ كى اور دعلم، كارواج، كى نہ تھا، اور علوم شرعيہ كے علادہ كى اور علم ون سے عموى اشتغال بى نہ تھا؛ تو اُس وقت شرى اور غير شرى كى بحث كى نوبت كہال سے آجاتى ؟

۳: جب اصطلاحات مقرر کرے، ہرن کی مستقل کتا ہیں لکھنے کا چلن ہی نہ تفاتو نہ کورہ بالا اصطلاحی علوم کہاں ہے آجاتے ؟

لکل فرعون موسی **تومشہور ہی ہے۔** 

دومرامغالطه:

دومرا میں صدہ سیکوار ایجوکیشن (لاندہبی نظام تعلیم) کے ماحول میں غلط بیانی اتن آسان ہوگی؛ مجھے اِس کا بالکل اندازہ نہیں تھا، شاز نے کتنی ڈھٹائی کے ساتھ بیہ خلاف واقعہ بات کھی

ے:

حالال كهخوارزى سے تقریباً دوسوسال قبل إمام شافعی ّ (ت: ۲۰۴ه) نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے (دیوان الثافعی ص ۱۱۸ ، وطبقات الثافعیة الکبری ۱: ۲۹۷):

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه "قال: حدثنا" وما سوى ذاك وسواس الشياطين

(قرآن، حدیث اور فقد کے علاوہ تمام علوم وقت ضائع کرنے والے ہیں ، علم تو رسی ہے جس میں ' میں کے سواسب چیزیں شیطانی وساوس میں ) ۔

اور إمام ثافعى سي بحيال سال بهلي كمعروف إمام اوزاع (ت: ١٥٥) كانتوارم به المحارم بها المحارم بها المحارم معاجداء عن المستعمل معاجداء عن المستعمل مستعمل الله عليه وسلم، وما لم يجيء عن واحد منهم المسلم (علم وه مجوم عليه وسلم وه اورجوبا تين أن سيمنقول نهول وه علم معلم (علم وه مجوم عليه سيمنقول بوء اورجوبا تين أن سيمنقول نهول وه علم المحدم المحدم

کے جانے کے لائق نہیں)۔

ببال مربیلی صدی جمری کے معروف تابعی إمام محمد بن سیرین (ت: ۱۱ه) کا یہ قول بھی مشہور ہے (کسافی مقدمة مسلم): إن هذا العلم دین، فانظروا عمن قول بھی مشہور ہے (کسافی مقدمة مسلم): إن هذا العلم دین، فانظروا عمن تول بھی مشہور ہے (کسافی مقدمة مسلم): این ہے، البذاجس سے علم سیصنا ہو پہلے اُس کا کیرکڑ دیولیا تا بحذون دینکم (یہ علم): دین ہے، البذاجس سے علم سیصنا ہو پہلے اُس کا کیرکڑ دیولیا کرو)۔

مرو) - خلیه اشد حضرت عمر بن عبدالعزیز (ت:۱۰۱ه) کا بیه جمله استی بخاری میں تعلیقاً اور "موطاً محمد" میں سندا مروی ہے:انسطر ما کان من حدیث رسول الله صلح الله علیه وسلم فاکتبه، فإنی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء رسول الله علیه وسلم کی احادیث تلاش کرکر کے کھو، ورنہ مجھے" علم" کے ضائع موجانے اورعلاء کے فتم ہوجانے کا اندیشہ ہے) -

اورسب سے بڑھ کر ہے کہ "سنن ابوداود" (۲۸۸۵) اور "سنن ابن بابہ"
(۵۴) کی روایت میں مرفوعاً مروی ہے:"العلم ثلاثة، و ما سوی ذلك فهو فضل:
آیة محکمة، أو سنة قائمة، أو فریضة عادلة" (اصل علم تو تین ہیں، أن كے علاوه علوم إضافی ہیں: قرآنی آیات، حدیثی روایات اور میراث کے مسائل)۔

### تيرامغالطه:

قرآنِ کریم کی لفظی تحریف کی کوششیں کرنے والے تو علماء حق کی بدولت اپنے منھ کی کھا گئے، گرمعنوی تحریف کی سعی مذموم ابھی جاری ہے:

ا: ای کانمونہ ہے کہ: (فاطر: ۲۸) ﴿ إِنْ مِنْ بِیْنَ اللّٰہ مِنْ عبادہ العلموء ﴾ (اللہ ہے جے معنوں میں اہلِ علم ہی ڈرتے ہیں ) کے اِس ارشادر بانی کومعہود ومتباور ' اہلِ علم' کے بجائے ، آج کل اُن سائنس دانوں پر منطبق کیا جارہا ہے جواللہ ہے ڈرتے تو کیا، اُس پرائیان بھی نہیں رکھتے ، حالال کہ اِس سے ذراقبل موجود (فاطر: ۱۸) ڈرتے تو کیا، اُس پرائیان بھی نہیں رکھتے ، حالال کہ اِس سے ذراقبل موجود (فاطر: ۱۸)

﴿إِنِمَا تَنَذُرِ الَّذِينَ يَحْشُونَ رَبِهِم بِالْغِيبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوة ﴾ (ا عني السير را المال المال المال المالي ا ريين)۔

يرار شادصاف بتار المهال العلماء "عكون ماطبقهم ادب،اور "العلماء" ميں الف ولام كون سام، ظاہر ہے كە "خثيت" (دُرنا)" إنذار" (ڈرانے) کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اِنذار کا حکم بن دیکھے ڈرنے والوں کے لیے ہے، تو پھر وی اوگ اصل صاحب" خشیت" کھیریں گے۔

پھر آیت مذکورہ سے متصلاً بعد بھی تلاوت آیات کرنے والوں، نماز پڑھنے والول اور الله كراسته مين خرج كرنے والول كا تذكره ب، جو "العلماء" كم تعين صداق كومزيدمؤ كدكرر باع: (فاطر:٢٩) ﴿إِن السَّذِين يَتْلُون كَتَابِ اللَّهُ وأَقَامُوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارةً لن تبور ، اس کے برعس اہل تلبیس کا اصرار ہے کہ:

"قرآن كنزد يك حقق عالم وى ب جوإن آيات برغوركر كرآسان ے بارش کے چندقطرے ایک ہی زمین سے مخلف رکوں اور اقسام کے پیڑ بودے کیے اگاتے ہیں؟ اور اِس عجیب وغریب اِنظام قدرت پر اِس کا دل خثیت الی سے معمور موجائے''۔ (مسلم ذہن کی تشکیلِ جدیدہ ص ۴۹، اشاعت ۸۰۰۸ء، از: راشدشاز)۔ اور'' خداخودیه چاہتاہے کہ اُس کے اصحابِ علم بندے تخیرِ کا نتات کا پیل جاری رکھیں، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کی زبان میں 'اصل عالم'' کہا جا سکتا ہے:

﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ..... وولد بالا مساس)\_

جب نظام کا ئنات میں تدبر وتفکر کے ذریعہ یامعجزات وبینات ہے مجوج ہوکر حاصل ہونے والے ایمان کے بالمقابل''ایمان بالغیب'':اصل اور افضل ایمان ے، تو پھر'' خثیت بالغیب'؛ آیات وعلامات کے ذریعیہ حاصل ہونے والی خثیت

#### وتمامغالطه:

وسیفقہ فی الدین کامفہوم ایبابدیمی ہے کہ اُس پرکوئی دلیل قائم کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی ، مرشاز کے مدرستہ لیس نے ایسے بدیمی مفہوم کو بھی نظری بنادیا، ملاحظہ دیہ جملہ:

" واضح رہے کہ قرآن مجید میں لفظ" دین " سے مرادرسوم عبودیت، فتہی علوم، یا نماز، روز سے اور طہارت کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد خدا شناسول کا اجتماعی نظام ہے، اور کی اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے امور اجتماعیت کے ایسے ماہرین، جووجی کی عایت سے واقف ہوں، اُن کی اہمیت سے اِنکارنہیں کیا جاسکا، البتہ یہ کہنا کہ اِس آیت کے خاطب موجودہ دور کے طبقہ علماء ہیں، تو یہ در اصل قرآن مجید کی اس آیت کا خراق اڑا تا ہے، جب یہاں" دین " سے مراد علماء کا مزعومہ دین ہیں تو پھر اس " دین اور کے طبقہ ہیں ہو سے ہیں" ( تشکیل جدید سی اس" دین علماء ہیں، ( تشکیل جدید سی اس" دین علماء ہیں، ( تشکیل جدید سی اس" دین علماء ہیں، ( تشکیل جدید سی اس" دین علماء ہیں اور شدشاز )۔

یہ کہنے والے نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اِن''متفقّہ فی الدین'' حضرات کا وظیفہ کیا متعین کیا جارہا ہے: ﴿ولین ندروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴾ (کہ بہ تفقّہ فی الدین حاصل کرنے والے، جہاد سے واپس آنے والوں کو'' إنذار'' کہا

ری)، اور یہ معلوم ہے کہ قرآنِ کریم میں '' إنذار''کس معنی میں استعال ہوتا ہے:

(مریم: ۴۹) ﴿ وَانْدُرهُم يوم الْحسرة ﴾ ، (ابراہیم: ۴۳) ﴿ وَانْدُر النّاس

(مریم: ۴۹) ﴿ وَانْدُرهُم يوم الْحسرة ﴾ ، (ابراہیم: ۴۷) ﴿ وَانْدُر النّاس

برم یاتیهم العذاب ﴾ (آپلوگول) واکن سے ڈرائیں جس دن اتبع الذکر و خشی

الرحمن بالغیب، فبشرہ بمغفرہ و أجو کریم ﴾ (آپ و اس ان لوگول) و الرحمن بالغیب، فبشرہ بمغفرہ و أجو کریم ﴾ (آپ و اس ان لوگول) و الرحمن بالغیب، فبشرہ بمغفرہ و أجو کریم ﴾ (آپ و اس ان لوگول) و الرحمن بالغیب، فبشرہ بمغفرہ و أجو کریم ﴾ (آپ و اس ان لوگول) و المرائی کی اور شاندار بدلے کی خوش خری دے دیں )۔

میں معافی کی اور شاندار بدلے کی خوش خری دے دیں )۔

مرجن کامیم نظر صرف دنیا ہی ہوجائے ظاہر ہے کہ اُن کودین میں بھی دنیا ہی ہوجائے ظاہر ہے کہ اُن کودین میں بھی دنیا ہی پہلو بچھ میں آئے گا، قر آنِ کریم فرما تا ہے (الروم: ۷): ﴿ يعلم مرف دنیوی من الحیاة الدنیا و هم عن الآخرة هم غافلون ﴾ (اِن کاملغ علم صرف دنیوی زندگی کی ظاہری چک د مک ہے، اور آخرت سے توریاوگ بالکل غافل ہیں)۔

## آيات الله في الكون:

قرآنِ کریم میں جا بجاآیات الله فی الکون (کا کا قطام) میں تدبر وتفکر کی دوت دی گئی ہے، جس سے موجودہ سائنسی انکشافات سے مرعوب ذہنیت کے حاملین "علم" کا اصل مصداق ہی اسی تدبر وتفکر کودینے لگے ہیں، حالاں کہ یہاں چندا مورقابلِ توجہیں:

الف: قرآن کریم میں بچاس سے زائد جگہ ﴿إِن فِی ذلک لآیات ﴾ (ب ثک ان چیزول میں نشانیاں ہیں ...) جیسی تعبیرات استعال کی گئی ہیں، جن میں "آیات"کالفظ کہیں تو انذار اور دھمکی کے لیے آیا ہے، کہیں موعظت وضیحت کے لیے، کہیں دلائل و براہین کے معنی میں، کہیں کسی مسئلہ فقہی بتانے کے ضمن میں، اور کہیں کائناتی نظام میں دعوتِ تدبر کے لیے بھی۔ ب: قرآن کریم میں جن جیزوں میں کا کناتی نظام میں غور وفکر کی دعوت ری گئے ہے وہ راقم کی تلاش کے مطابق مجموعی طور پر بیاشیاء ہیں:

کئی ہے دہ رائم کی تلاس کے مطاب کی بیدائش، کیل ونہار کی گردش، سلح آب پر کشتول کی روش، سلح آب پر کشتول کی روش، سلح آب پر کشتول کی روش، سلم آب انوں اور زمینوں کی پیدائش، کیل ونہار کی گروش، سلم کر اُراضی کا ثبات، روئے زمین روش ہمندر ہے (مجھلی کی صورت میں ) رزق کا انتظام، کر اُراضی کا ثبات، روئے زمین پر بھاری بھر کم بہاڑوں کا جماؤ، بغیر کسی سہارے کے فضا میں بادل کا اور اُس سے اوپر آسانوں کا ظہراؤ، ہواؤں کا جریان، پرندوں کا طیران، دریا وک اور نہروں کا سلملی، آسانوں کا شہراؤ، ہواؤں کا جریان، پرندوں کا طیران، دریا وک اور نہروں کا سلملی، راستوں کی سہولت، تقویم وساعات اور تنویر وروشنی کے لیے شمس وقمر کی تغیر، ہدایت طلمی وراہ نمائی کے لیے ستاروں کی تعیین، حصول رزق کے لیے دن کی اور سونے کے لیے دات کی تو بیا۔

ایک بے وقعت سے گندے پانی سے مختلف رنگ وروپ اور لب ولہد کے انسانوں کی، اور مختلف النوع حیوانات کی تخلیق، إنسان کے ایک جھوٹے سے وجود میں قدرت کی نوع بنوع کر شمہ سازیاں شخص واحد (حضرت آ دم علیہ السلام) سے إنسانوں کی اتنی بری نسل کی افز اکش، زوجین کے مابین انس ومحبت اور مودت ورحمت کی تو دیج، بے جان اور مردہ سے ذی روح کا، اور جانداروزندہ سے بے جان کا وجود۔

بی کی کرک اور چیک، بارش کا نزول، اور اُس سے ارضِ موات کی زرخیزی، پراُس سے جانوروں اور چو پایوں کا انتفاع، اناج کے کھیت، انگور وانار کے باغ، اور مجود کے کھات ، انگور وانار کے باغ، اور مجود کے نخلتان جیسی مختلف الانواع اور متفاوت الانتفاع چیزوں کی ایک ہی طرح کے پائی (بارش) سے سیرانی، ایک چھوٹے سے دانے اور ایک حقیری مسطی سے بودوں اور درختوں کی رنتگی، پھراُن میں طرح طرح کے اناج، پھل اور میووں کا ظہور، تمام جانداروں کے رزق کا انتظام، بقدر حصہ ہرایک تک رسائی، ایک مھی کے بطن سے شہد جیسی شیریں اور لطیف چیز کی برآمدگی، اور اُس میں لوگوں کے لیے شفایا بی کی تا شیر، جس غذا کے پیساور لطیف چیز کی برآمدگی، اور اُس میں لوگوں کے لیے شفایا بی کی تا شیر، جس غذا کے پیساور

ج: نکورہ بالا اشیاء میں غور کرنا چاہیے کہ اُن میں سے کون کی چیز ایک ہے جس سے عرب پزیری کے لیے موجودہ سائنس اور ٹیکنالو جی کاعلم ضروری ہے، قر آنِ کریم کے خاطب اولیں: عرب کے بادیہ شین، حجاز کے اُمّین ، اور مکہ کے مشرکین تھے؛ ان میں سے کون قادر تھا چاند پر کمندیں ڈالنے، اور مرت نی پر جھنڈ اگاڑنے پر؟ حالال کہ اُنھیں اِن 'آیات' کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایمان کا مطالبہ کیا جارہا ہے: (الجافیة: ۲) پر ایمان کا مطالبہ کیا جارہا ہے: (الجافیة: ۲) پر منون کی ریالتہ کا تبات اللّه و آیاته پر منون کی (یاللّہ کی نشانیوں کے بعد آخر کس چیزیر ایمان لائیں گیں۔ اُنہ پر ایمان لائیں گیں۔ اُنہ پر ایمان لائیں گیں۔ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، اُب پر کو اللّہ اور اُس کی نشانیوں کے بعد آخر کس چیزیر ایمان لائیں گیں۔

و: قرآنِ کریم میں بعض جگہ ﴿ ما فی السماوات والأرض ﴾ (زمین اسان کی تمام چیزوں) میں بھی غور وفکر کی دعوت دی گئی ہے، توبیقر آن کا کلمہ اعجاز ہے، کہ قیامت تک کا کنات کی جتنی چیزیں بھی لوگوں کے سامنے عیاں ہوتی جائیں گی وہ سب النے خالق وصانع کے وجود پر دلیل بنتی چلی جائیں گی۔

ھ:قرآن کریم نے جن لوگوں کو دعوتِ تفکر وند بردی ہے اُن کو بحثیت مجموعی اِن اوصاف سے ملقب فرمایا ہے:

"لقوم يوقنون"، "لقوم يؤمنون"، "لقوم يتقون"، "لقوم يعقلون"، "لقوم يفقهون"، "لقوم يتفكرون"، "لقوم يسمعون"، "لقوم يشكرون"، "للعالمين"، "للمؤمنين"، "لأولي

الألباب"، "لأولى النهى"، "لكل صَبَّاد شَكود"، "لكل عبد منيب".

إلى اظلوسه يه وسكائه كه كائناتی نظام میں نشائیاں ہیں: اُن لوگوں كے ليے جوعل وہم رکھتے ہیں، تا كه وه كلمه كى دعوت سنیں، اُس میں غور كریں، پھراُس سے نسیحت حاصل كریں، اور پھر الله اور اُس كے رسول پر ايمان لائيں، علم حاصل كریں، خونی وخشیت اور تقوى پيدا كریں، اور ساتھ ہى الله كى نعمتوں پراپ قول وعمل سے شكر كرتے و ہیں، طاعات پر ثابت قدم رہیں، اور آز مائٹوں پر صبر كرتے رہیں، اور سردوگرم ہر حال میں رجوع الى الله ہوتے رہیں۔

و بعض مواقع بركائاتی إحمانات شار کرانے کے بعد 'لعد گهم يرجعون ''،
اور' لعلگم تُسلِمون ''جيالفاظ کو دريعدوت تفکر کی غرض بھی واضح کردی گئے ہم مور و يونس ميں إرشاد باری ہے (۱۰۱): ﴿قبل انسطروا ما ذا في السماوات والارض، وما تغني الآيات والند و عن قوم لايؤ منون ﴾ (آپان سے فرمائے که آسانوں اور زمین میں غور کرو (گرجانے دیجے!) بینشانیاں اور بی درانے والے بغیر، ایمان ندلانے والوں کوکئ فائد و نہیں بہنجا سکتے )۔

ایک موقع پرتو قرآنِ مجید نے فورو فکر کاعملی نمونہ اور غایتِ تد بر بھی بیان فرمادیا ہے: (الاً نعام: 20) ﴿ و کذلک نسری إبسر اهیم ملکوت السماوات والاً رض ولیکون من الموقنین ..... ﴾ (اورائی طرح ہم إبراہیم کوآسانوں اور زمین کی اپنی حکومت دِکھلاتے تھ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہے ہوجا کیں)، ایک جگہ ارشاد ہے: (مم السجدة: ۵۲) ﴿ سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم أنه المحق ﴾ (آئنده ہم اُن کونشانیاں دکھا کیں گے عالم کی پُہنا ہوں اور وحود میں بھی، تاکہ یہ بات کھل کرسا منے آجائے کہ قرآن ہی جی۔ اور لوگوں کی ذات اور وجود میں بھی، تاکہ یہ بات کھل کرسا منے آجائے کہ قرآن ہی جی۔ )۔

درأصل آیات الله فی الکون (کائناتی نظام) میں شری نقط انظرے فور فرے نور فرے میں مرحلے ہیں: ولرے تین مرحلے ہیں:

وہر سب ان اشیائے عالم کے وجود سے اُن کے خالق اور صانع کے وجود پراستدلال۔ ۱: اُن کے ہمہ وقتی نشو ونما اور تسلسل آمیز تغیرات میں غور کرکے اُن کے مد براور مؤرد حقیقی کی تلاش ۔

ر میں اس اسیائے عالم کے طبی اور تکوینی منافع ومفادات میں غور کر کے اُن سے استفادہ وانتفاع ، اور اُن کے خالق و مالک کا تشکر وانتنان ۔

قرآنِ کریم کے موضوعات میں سے اِن میں سے صرف پہلا مرحلہ ہے،
حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ چاند کے گھنے ہوھے
کی کیاوجہ ہے؟ اِس پریدآ یت نازل ہوئی: (البقرة:۱۸۹) (پیسٹلونک عن الاہلة،
قل هی مواقیت للناس والحج (لوگ آپ سے چاند کے بارے میں تحقیق کرتے
ہیں، آپ فرماد یجئے کہ وہ چاند جج وغیرہ عبادات کے لیے آکہ شناختِ اوقات ہیں)، جس
میں چاند سے متعلق سائنسی انکشاف کرنے کے بجائے، اُس کے دین اور شرعی فوائد
ہیا جائے گئے۔

اور إس بہلی حیثیت سے غور وفکر کا سلسلہ قرآن کریم کے اولین مخاطبین (حضرات صحابہؓ) کے دور ہی سے قائم ہے، حتی کہ عرب کے ایک دیہاتی کا بیاستدلال مشہورہ: "البعورة تدل علی البعیر، وأثر الأقدام علی المسیر، فسماء فات أبسراج، وأرض ذات فجاج، لاتدل علی اللطیف النجبیر؟ "(راستوں میں پڑی ہوئی اونٹ کی مینگنیاں بتاتی ہیں کہ إدهر سے اونٹ گذرے ہیں، نشانات قدم بتاتے ہیں کہ لوگر گذرے ہیں، نشانات قدم بتاتے ہیں کہ لوگر گذرے ہیں، تو کیا بیر جوں والا آسان، اور یہ بیج در بیج راستوں والی زمین نہیں بتائے گی کہ اُسے کسی نے پیدا کیا ہے؟)۔

اوررہی بات سائنسی انکشافات کے قرآن کریم سے اِثبات کی ، توبیقرآن کریم کا موضوع نہیں ہے، اور نہ ہی اُس کے کمال، جامعیت یا حقانیت کی کوئی دلیل، سائنسی انکشافات ہوتے رہیں گے، تحقیقات بدلتی رہیں گی، مگر خالقِ کا نئات کے الفاظ ومعانی از لی، ابدی اور سرمدی ہیں، اُن میں کی قتم کے تغیر و تبدل کا کوئی اِمکان نہیں ﴿ لا تبدیل لکلمات الله ﴾۔

ز: انقلاب وہر کی نیرگیوں کی یہ کتی عبرت ناک مثال ہے کہ وہ انٹرف المخلوقات جس کے لیے خالق کا نتات نے یہ کا نتاتی نظام مخرفر مایا تھا، وہ خود ہی اِس نظام کی دلفِ گرہ گرہ کا امیر ہوکر رہ گیا، جو خادم تھا مخدوم ہوگیا، جو تابع تھا متبوع ہوگیا، جو مخر تھا تخیر کا ربن گیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ یہ سب بساط سجائی ہی گئی قبی اِنسان کی آزمائش کے لیے: (الکھف: ک) ﴿إِنَّا جعلنا ما علی الأرض زینة لھا لنبلو هم أیهم اُحسن عملاً، وإنا لجاعلون ما علیها صعیداً جُورُزاً ﴾ (بِشک ہم نے روئ اُحسن عملاً، وإنا لجاعلون ما علیها صعیداً جُورُزاً ﴾ (بِشک ہم نے روئ زیمن کو جوزیت بخش ہو وہ لوگوں کے اعمال کے امتحان کے لیے، اور ہم آئندہ اُس کو جیشل میدان بنادیں گے )، اور حضرت انسان جو تھہر سے پیدائش ظلوم وجول: چیشل میدان بنادیں گے )، اور حضرت انسان جو تھہر سے پیدائش ظلوم وجول: (لاً حزاب: ۲۲) ﴿إنه کان ظلوماً جھو لاً ﴾، سوکھا گئے دھوکہ ﴿غریت تھم الحیاۃ الدنیا ﴾ (الاً نعام: ۵۰)۔

## بإنجوال مغالطه:

اِن مذکورہ نِکات کے روش ہوجانے سے الحمد لللہ اِس سلسلہ میں بیدا کی جانی والی اِس طرح کی الجھنوں سے بھی نجات کا سامان ہو گیا:

"" فداخود بیجا ہتا ہے کہ اُس کے اصحابِ علم بند نے تخیرِ کا تنات کا پیگل جاری رکھیں، کہ یمی وہ لوگ بیں جنہیں قرآن کی زبان میں" اصل عالم" کہا جاسکتا ہے:

(انسما یہ حشی الله من عبادہ العلماء کھی، اِس کے برعکس اگر ہم صرف یہ فیصل

کرنے بیٹھ مجے کہ دیگر تو میں جو تخیر کا نئات کا فریضہ انجام دے رہی ہیں؛ اُن کا کون سا عمل شریعت میں مباح ہے اور کون ساحرام؟ یا سے کہ ان کی کون می ایجادات کو لائق استعال قرار دیا جاسکتا ہے اور کون می ایجاد پر عدم جواز کا فتو کی چسپاں کیا جاسکتا ہے؟ تو استعال قرار دیا جاسکتا ہے اور کون میں اُن تبیں مشغول رکھے گا اور ہم بھی اِس لائق نبیں ہوئین رویہ بمیشہ میں محض ان کے تعاقب میں مشغول رکھے گا اور ہم بھی اِس لائق نبیں ہوئیں مے کہ دنیا ہماری اتباع اور اقتداء میں جلے .....۔

(مسلم ذبهن کی تشکیل جدید بص۳۱۱ز را شدشاز)\_

ا: گذشته صفحات میں بندو فیسقه تعالی بیہ بات انچھی طرح واضح کی جا بھی کہ اللہ کے زدی "دین" کس تصورِ حیات کا نام ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انہائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقاصد بعثت کیا رہے ہیں؟ "اُسوہُ رسول" کی رفتیٰ میں "علم" کے کہا جا سکتا ہے؟ "عالم" کا إطلاق کس پر ہوسکتا ہے؟ اور اُس کے وظائف حیات کیا ہوسکتے ہیں؟ حلت وحرمت اور کراہت واباحت کے فیصلے" عالم وین" کا فرض ضمی ہیں یا نہیں؟

المجان الله عليه والمحل من المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة الله الله عليه والمحل المحتورة المحتور

۳: ہم دنیا کے لیے کن امور میں متبوع اور نمونہ بنائے گئے ہیں؟ استخلاف فی الارض (منصبِ خلافت کی اعمال پر موعود ہے؟ اور تمکین فی الارض (خلافت مل جانے) کے بعد کن اعمال کا مطالبہ ہے؟ عباد السر حملن کی کیا شان بتائی گئی ہے؟ ہم کو اللہ کے کواہ کے طور پر پیش ہونا ہے؟ ﴿ ....لیسکون السرسول اللہ کے کواہ کے طور پر پیش ہونا ہے؟ ﴿ ....لیسکون السرسول شہیداً علیکم و تکونو اشہداء علی الناس فاقیموا الصلواۃ و آتوا الزکواۃ واعتصموا باللّه ﴾ ( ..... تاکرسول تمھارے کواہ رہیں، اور تم دوسر کو گوں کے ہو فاعتصموا باللّه ﴾ ( .... تاکرسول تمھارے کواہ رہیں، اور تم دوسر کو گوں کے ہو نماز قائم کرو، زکوۃ اداکرو، اور اللہ کی رسی مضوطی سے تھا ہے رہو) میں اہلِ اسلام کوکن نماز قائم کرو، زکوۃ اداکرو، اور اللہ کی رسی مضوطی سے تھا ہے رہو) میں اہلِ اسلام کوکن

اموركامكلف بنايا جار باع ؟ ....

ان سوالات کے اگر درست جواب فراہم کر لیے جا ئیں تو قرآن کی اصطلاح میں''اصل عالم'' کن لوگوں کوکہا جاتا ہے؛ بیخود بخو دشعین ہوجائے گا۔

چمامخالطه علم برعلاء ی اجاره داری:

آج کل ایک اعتراض میبھی بہت عام ہے کہ'' دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں''،''علماء دین کے تعکیدار بنے بیٹھے ہیں''، بیجار حانہ اعتراض بھی دراصل مغرب کی فرجب بیزار فضا ہے مسموم اذبان ہی کی طرف سے اُٹھایا جاتا ہے:

" خود قرآن مجید میں رسول الله کی دعوت کا ذکرکرتے ہوئے یہ کہنا کہ آپ لوگوں کی گردنوں کو اِصروا غلال سے نجات دلاتے ہیں، دراصل اِسی خیال کو ذہن شین کرانا ہے کہ خدانے اپنے دین کی تشریح وتعمیر کاحق کسی طبقہ مخصوص کونہیں دے رکھا ہے، اور یہ کہ محمد رسول اللہ کی دعوت اِنقلاب کسی ربائیت، پاپائیت یا مولویت کے ادارے کو برداشت نہیں کر کسی ۔ (مستقبل کی بازیافت، ص میں از:راشد شاز)۔

ا: عیسائیوں کے ہاں چرچ کا جومقام اور فدہی پیٹواؤں کی جوحیثیت تھی، وہ سیائی حکومتوں سے بھی زیادہ اثر ورسوخ والی تھی، مگر جب اُن کے اندر بے اعتدالیاں پیدا ہو کیس تو اُن کے حدسے بڑھے ہوئے اختیارات معاشرہ کے لیے ایک ناسور بن گئے، چرچ اور پوپ کے ذریعہ حکومت سے لے کروعیت تک، خواص سے لے کرعوام تک، ہر خفص اور ہر طبقہ کا استحصال ہونے لگا، مغربی دنیا میں اس فدہی ادارہ کے ذریعہ ظلم ونالنسانی کی ایک خوف ناک تاریخ رقم ہوئی، جس کے ردیمل میں وہاں کے لوگ فدہب ونالنسانی کی ایک خوف ناک تاریخ رقم ہوئی، جس کے ردیمل میں وہاں کے لوگ فدہب میں سے برگشتہ ہوگئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فدہب کی طرف منسوب ہر ہر چیز سے اُنھیں نفرت ہوگئی۔

۲:جب ہمارے مسلمان بھائی اہلِ مغرب کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اُن کے پنے مذہبی حلقوں کے بارے میں تندوتیز جملے نظر سے گذرتے ہیں، تو وہ اُن کومسلمان

نہیں پیڈواؤں پر چیپاں کرنے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض نہیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض نہیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض نہ اور بعض فرقے ای قسم کی بےاعتدالی کا شکار ہیں، مگر پڑھنے والے تو دید ہوئیار کھتے ہوں سے، اُن کوتو '' کھرے'' اور '' کھوٹے '' '' اصلی'' اور '' نقلی'' میں فرق کرنا چاہیے۔ ہوں سے، اُن کوتو نہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا فہ بھی بنیا دی اٹا ٹھز: قرآن اور حدیث ہے، اور یہ رونوں ہی ہرزمانہ میں علمی کتب خانوں پر کھلے عام دستیاب رہے ہیں، ہرخض کی دسترس رونوں ہی ہرزمانہ میں علماء نے کسی پر دین پڑھنے یا سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی، دینی مدارس ہرایک میں ہیں، بھی علماء نے کسی پر دین پڑھنے یا سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی، دینی مدارس ہرایک میں ہیں، بھی ہوئے ہیں، جہاں (ہندوستانی تناظر میں) بنگال سے لے کر شمیر تک کے طلبہ مسلمانوں کے ہرطقہ اور ہر برادری سے آتے ہیں، اُنھیں وہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ جرسی بھی مدرسہ کانصاب ہوتا ہے، تو بتا ہے کہ '' اجارہ داری'' کہاں ہے؟

۳: پھر دارالا قاء کا نظام اییا شفاف اور مثالی نظام ہے کہ برخض وہاں اپ شرکی سائل لے کر جاسکتا ہے، اور بغیر کی رشوت اور معاوضہ کے اپ دینی سائل حل کرسکتا ہے، پھراس پھل کرنے نہ کرنے میں وہ خود مختار ہوتا ہے، بھی کی صورتِ مسکلہ کے بجھتے میں، یا مسکلہ کے بتانے میں کی مفتی سے (بشری تقاضے سے) غلطی بھی ہو گئی ہے، گر المحد للہ ''اہل حق' کا پوراسلسلہ بحیثیت مجموعی اُن تمام رذیل اوصاف سے ابھی کا فی مدتک محفوظ ہے، جن کا مشاہدہ اور تجربہ دنیا کے کی اور شعبے اور محکے میں شابندروز ہوتا رہتا ہے۔ مدتک محفوظ ہے، جن کا مشاہدہ اور تجربہ دنیا کے کی اور شعبے اور محکے میں شابندروز ہوتا رہتا ہے۔ کہ دین کا علم حاصل کرنا شرعاً ہر مسلمان پر فرض تھا، وہ لوگوں نے بچوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ اُس سے ناوا تف اور جائل ہو گئے، اب دین پر عمل کرنے کی اِس کے علاوہ کیا صورت رہ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اُس کو پڑھا ہے، اور اُن پر اعتا دکیا زندگ کے بہترین اوقات اُس پر صرف کیے ہیں، اُن سے پو چھا جائے، اور اُن پر اعتا دکیا جائے، آخر دیگر فنون وموضوعات میں ساری عقل وقبم ہوتے ہوئے بھی، عام لوگ ماہرین وحققین کی نہم وبصیرت اور شحقیق واکھنا فات پر اعتا دکرتے ہیں یا نہیں؟

جب (اسباب کے درجہ میں) سب کی دوااور شفا کاراز اِس کا گنات میں ہوئیرہ ہے۔ ہوئیدہ ہند ف اے للناس، اور سب کے انتفاع واستمتاع کے وسائل اِس عالم رنگ و ہوئے وابستہ ہیں فیصا منافع للناس، اور کا گنات میں مخفی اسرار تک ہرا یک کی رسائی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ سوال کیوں نہیں اُٹھایا جاتا کہ امریکہ ویورپ کے ڈاکٹروں اور گنتی کے چنر سائنس دانوں نے اِس پراپی اِجارہ داری کیوں قائم کررکھی ہے؟ ......

کیا یہ سب تقلید نہیں ہے؟ جمود نہیں ہے؟ کوئی اُن بڑے بڑے پروفیہرز،
کچررز، ماسرز، ڈاکٹرز، اور اسکالرز کواحمق، بے وقوف اور مقلد نہیں کہتا جولا کھوں روپے
کے وظیفے اور تخواہ لینے کے باوجود، دوسروں کی دی ہوئی تھیوریاں ہی پڑھتے پڑھاتے اور
سیھتے سکھاتے ہیں، عقلی جمود اور تعطل کا مجرم اُنھیں نہیں کھمرایا جاتا!

2: خیرایی توایک بخن گشرانه بات تھی، ہمیں کہنا ہے ہے کہ 'علاء نے اجارہ داری قائم نہیں گ''، بلکہ لوگوں نے اپنے طرزِ عمل سے ازخود اُن کو'' اجارہ دار'' اور''ٹھیکیدار'' بنادیا، کہخوددین پڑھانہیں، اُنہی کے ذمہ رکھا۔

پر جب قرآنی إرشاد ﴿ المحافظون لحدود الله ﴾ (التوبة: ١١٢) كے مطابق دِین کی حفاظت اور علم مح کی نشر واشاعت: علماء کا فرضِ منصبی ہی تھبراتو اُنھوں نے بحثیت خادم دین کے، بلاخوف لومة لائم، اِس فریضہ کومقد ور بھرانجام دیا۔

علمی، فکری تلبیسات کرنے والوں کوٹو کا عملی بے اعتدالیاں کرنے والوں کو روکا، خودساختہ دانشوروں اور ڈاکٹروں کوعلم ودانش کا آئینہ دکھایا، شاہانِ سلطنت کو برسرِ دربار غیرت مندعلاء کی گرفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے مشائخ وقت کومصلب علاء کی جرحوں سے گذرنا پڑا۔

ہمارے اسلاف کی روش تاریخ میں تو یہاں تک ہے کہ امام علی بن المدیکی (ت:۲۳۴ھ) نے اپنے والدگرامی کے بورے ادب واحترام کے باوجود، اُن کی علمی

نلطی کولامساباہ فی الاسلام۔ کے اُصول کا حوالہ دیے ہوئے برسرعام ظاہر فرمایا، امام ابوداور (ے:۵) نے اپنے جلیل القدر بیٹے کی علمی کمزوری پر برملاتیمرہ فرمایا۔

۲: یہ حفاظتِ وین کا غیبی نظام ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت ہر دور بین مسلمانوں ہی میں ہے کچے سعیدروحوں کا انتخاب فرماتے رہتے ہیں، اعتراض کرنے میں، مسلمانوں ہی میں ہے کچے سعیدروحوں کا انتخاب فرماتے رہتے ہیں، اعتراض کرنے والوں نے بھی سوچا کہ جوقر آن محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چودہ سوسال قبل والوں نے بھی سوچا کہ جوقر آن محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چودہ سوسال قبل فائل ہواتھا، وہ مِن وَعَن آج بھی ہمارے ہاتھوں میں کیے موجود ہے؟

وانا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون کی کے ذریع تفاظت قرآن کا جود عدہ کیا گیا تھا؛ غور کرنا چاہے کہ اُس کے لیے امت کے کس طبقے کا انتخاب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، آپ کی ایک ایک اوا کیے آج تک پوری طرح منی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، آپ کی ایک ایک اوا کیے آج تک پوری طرح منی کی جربر بات کے لیے سلسلہ سند کا جونظام علماء نے قائم فرمایا ہے، اِس کی کوئنظیر کسی اور قوم میں بھی ہے؟

بوے إحسان ناشناس اور سفاک دل ہیں وہ لوگ جوابی محسنوں کے ساتھ احسان فراموثی کا معاملہ کرتے ہیں، اور انتہائی بے در دی ہے اُن کی چودہ سوسالہ دبنی خدمات کا خون کر دینے پر آمادہ ہیں۔

یادر کھے! ''علم' ہی ساری جہالتوں کا واحد علاج ہے، اور ہر چیز کا''علم' اُس کے ماہرین ہی سے حاصل ہوسکتا ہے، سعودی عرب میں ایک ڈاکٹر کوصرف اِس بات پر جیل ہوگئی کہ اُس نے کوئی دوا اِیجاد کی تھی ، اور حکومت کی لیبارٹری میں اُس کی جانج اور جیل ہوگئی کہ اُس نے کوئی دوا اِیجاد کی تھی ، اور حکومت کی لیبارٹری میں اُس کی جانج اور ججز یہ کرائے بغیر از خود مریضوں کودینی شروع کردی تھی ، تو کیا ہمارا'' دین' اتنا بے وقعت ہوگیا ہے کہ اُس کی اِصلاح کے نام پر آنے والی دواؤں کو ہم کسی متندادارے کی تقدیق کے بغیر قبول کرلیا کریں ؟

مقام چرت بھی ہے، عبرت بھی کہ جس امت کے نبی سے خطابِ خاص کے

ذریعه بیار شادفر مایا گیاتها: (آل عمران: ۱۹۲) (لا یعنونک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قبلیل، شم ماواهم جهنم (اے بی! آپ کودهو کرمین در البلاد، متاع قبلیل، شم ماواهم جهنم و (اے بی! آپ کودهو کرمین در الدے کا فرون کا ملکون میں دند تاتے بھر تا، یہ تو بس تھوڑ اسامزاہ، پھر ان کا ٹھکانہ جہم کے دالدے کا فرون کا ملکون میں وامی کی طرف منسوب لوگ س آسانی سے کا فرون کی دند تا ہے دھوکہ میں پڑتے جارہ ہیں، فیاللاسلام، ویا للمسلمین۔

آنر میں اِس پہلو کی طرف توجہ دلائے ہوئے''علم''سے متعلق میے گفتگوختم کی جاتی ہے کہ مدرسہ کے سندیا فتہ ہر فارغ کو، یا قر آن وحدیث کا حوالہ دینے والے ہر شخص کو ''عالم''نہ سمجھا جائے، بلکہ تجربہ سے جس کا''عالم دین' ہونامخقق ہوجائے، دین کے سلسلہ میں صرف اُسی براعتا دکیا جائے۔

ایک مخص ٹرینوں اور بسوں پرلوگوں کی بیاریوں اور اُن کے (گار علاج) علاج کا پرچار کرتا ہے، ایک شخص میڈیکل اسٹور سے غیر قانونی طور پرعلاج کرتا ہے، ایک شخص بغیر ڈ گری کے کلینک کھولے ہوئے ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے ڈاکٹری اور معالجہ کی اعلی درجہ کی سند حاصل کرنے کے لیے ایک مدت تک جان، مال اور وقت کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور اِس فن کے حصول میں اپنی بہترین تو انائیوں اور صلاحیتوں کوخرج کیا ہیں، اور اِس فن کے حصول میں اپنی بہترین تو انائیوں اور صلاحیتوں کوخرج کیا ہے، تو کیا آپ کے نزدیک سب ایک ہی درجے میں ہیں؟

حالال کہ''ڈاکٹرول'' کی ان سب قسمول کے الفاظ واصطلاحات بھی ایک ہول گے،امراض اور بیاریوں کا تذکرہ بھی ایک ہی جیسا ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ بعض مرتبہ مصنوعی ڈاکٹر زیادہ لفاً ظاور لسمان ہو، مگرکوئی تو ایسا فرق ہے کہ ایک کو پانچ سورو پے فیس دیتے ہوئے ، ویتے ہوئے ، دیتے ہوئے ، کھٹک می ہوتی رہتی ہے!!دعوتِ تذہر ہے یا رانِ نکتہ دال کے لیے۔

میسل کی ہوتی رہتی ہے!!دعوتِ تذہر ہے یا رانِ نکتہ دال کے لیے۔

اب اس کے بعد ''عقل' سے متعلق کچھ معروضات حاضر خدمت ہیں۔

# تيسراباب

# عقل

کی ہوش وحواس رکھنے والے شخص سے اِختیاری طور پر جو بھی قول یاعمل صادر ہوتا ہے، اُس کی مقتصِی اور داعی: تین چیز ول میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے: (۱)عقل (۲) جذبات (۳) نفسانیت:

ا-: عقل: عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں 'روکنا اور لگام دیتا''، ای لیے اون کو سنجا لئے کے لیے اُس کی گرون میں ڈالی جانے والی رسی کو 'عِقال' کہا جاتا ہے، حیوانات خصوصاً إنسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوتِ مُدرکہ مثمی کطیف کی شکل میں ودیعت فرمائی ہے، جو اُن کو کسی بھی عمل یارڈ عمل کا نفع ونقصان سمجھاتی ہے، پھر نفع کے پہلوپر ابھارتی اور ضرر کے پہلوسے بچاتی ہے، اِسی قوت کو 'عقل' کہا جاتا ہے۔

جذبات:طبیعت کے اُس تغیر اور ہیجان کو کہتے ہیں جو کی پیش آنے والے واقعہ سے ناشی ہوتا ہے، مثلاً کسی بات پر غصہ آجانا، کسی کی حمایت یا عداوت کا داعیہ بیدا ہوجانا، دغیرہ۔

خواہشات بمحض تلذذ اور تفریح کے طور پر بفس کی طرف سے کیے جانے والے ب<sup>ااور</sup> بے جاتقاضوں کو کہا جاتا ہے ،خواہ اُس کا کوئی خارجی محرک ہویا نہ ہو ،اورخواہ وہ مفیر بویا مفر ،یالا یعنی اور بے فائدہ۔ عقل، جذبات اورخواہشات کے اِن تینوں دوائی کے مقتضا پھل کرنے کے سلسلہ میں اُصول یہ ہے کہ جذبات وخواہشات کوتو پوری طرح سے عقل کے تابع رکھا جائے، اور عقل کو وہسم سے او اُطعن ایک کے مطابق اللّٰدورسول کے کم کے تابع رکھا جائے، تفصیل آگے آتی ہے۔

#### ٢-: "معتل" كے مختلف درجات اوراً س كامطلوب معيار:

قوتِ عقل: الله تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ اور بیش بہانعت ہے، دنیا کی کوئی دولت اِس کا بدل نہیں ہو کئی، اِنسان کے امانتِ خداوندی کے حمل ہونے کی بنیاد بہی عقل ہے، جب تک عقل نہ ہو، یا کامل نہ ہو؛ اِنسان شرعی احکام کا مُقَف بھی نہیں ہوتا، ہرقوت کی طرح قوتِ عقلیہ میں بھی تین درجے ہیں: اِفراط (حد سے بڑھی ہوئی)، اعتدال (بقررِ ضرورت)، تفریط (ضرورت ہے کم)۔

٣-: عقل سليم:

عقل کے ذکورہ تین درجات میں سے معتدل اور متوسط درجہ کی عقل کو' عقلِ سلیم' اور'' حکمت' کہتے ہیں، کسی بھی عمل یارڈ عمل کا نفع ونقصان سمجھانے ، پھرنفع کے پہلو پرابھارنے اور ضرر کے بہلو سے بچانے ، اِی طرح جذبات وخواہشات کے تقاضوں میں مفید وغیر مفید کا فرق واضح کرنے کا کام توازن واعتدال کے ساتھ'' عقلِ سلیم'' ہی کرپاتی

-4

اس کی سب سے بڑی پہپان ہے ہے کہ یہ اِنسان کو زندگی کے ہرمیدان اور ہر موقع کی ضروریات ومصالح موڑ پراُس کی واقعی حیثیت کا میح اندازہ کرادی ہے، اور ہرموقع کی ضروریات ومصالح کے مقتضیات سمجھادی ہے، بچوں کو بچپن کا اِحساس، جوانوں کو جوانی کا شعور، بوڑھوں کو برطاب کی انھور کرانا، پھر ہرمر صلہ حیات کے تقاضوں کا اِدراک اوران کے مناسب عمل برطاب یہ درآمد کرانا؛ یہ دعقلِ سلیم' ہی کا کام ہے، اِی طرح علم وجہل، واقفیت ونا واقفیت ، لیات درآمد کرانا؛ یہ دعقلِ سلیم' ہی کا کام ہے، اِی طرح علم وجہل، واقفیت ونا واقفیت ، لیات

ور میل نت اور المیت و نا الملی کے اعتبار سے اِنسان کے اپنے مقام ومرتبے کی تعیین بھی و مدم اللہ منت ہوتی ہے۔ وعدم میں کی رہین منت ہوتی ہے۔ وعل میں سلامتی اور اعتدال وقوازن پیدا کرنے کا طریقہ:

عقل سليم اور حكمت وتفقه ويساتوايك وبمى عطيه ب، جوسعادت مندافرادكو فرائه عليه بين المحكمة فقد فرائه غيب ازخودعطا بوجا تا به: (البقرة ٢٢٩١) ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد اوني خيراً كثيراً ﴾ (جس كوحكمت و حدى گئ اُس كوفير كثير سانواز ديا گيا)، مديث اوني خيراً كثيراً بخارى: الموسلم: ١٠٣٧) "من يرد الله به خيراً يفقهه في شريف مين به: (بخارى: الموسلم: ١٠٣٧) "من يرد الله به خيراً يفقهه في المدين " (الله تعالى جس كساته في كاراده فرماتي بين اُس كودين كي مجمع عطا فرمادية بين اُس كودين كي مجمع عطا فرمادية بين ) -

البتہ تکلیف وتشریع کی حد تک 'عقلِ سلیم'' بیدا کرنے میں کچھ نہ بچھ کسب واختیار کا بھی دخل ضرورہے، اِس اِکتساب کے دوطریقے ہیں جھیق اور تقلید۔

ہرمئے میں مثبت و منفی دور خ ہوتے ہیں ، اور اِفراط ، تفریط اور اِعتدال کے تین اپر اور اِفراط ، تفریط اور اِثبا تا اِفراط پہلوہ وتے ہیں ، اُب عقلِ سلیم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اِنسان کونفیا اور اِثبا تا اِفراط وتفریط کی دونوں اِنتہا وَل سے بچاتے ہوئے اعتدال وتو سط تک پہنچا دے ، ظاہر ہے کہ یہ کام وہ جبی کرسکتی ہے جب پیش آمدہ مسکلے کے مثبت و منفی دونوں رُخ اور اِفراط ، تفریط اور اعتدال کے متبول کے مثبت و منفی دونوں رُخ اور اِفراط ، تفریط اور اعتدال کے متبول کے مثبت و منفی دونوں رُخ اور اِفراط ، تفریط اور اعتدال کے متبول کے مثبت و منفی کے اندرا الجیت و مسلاحیت ہے ، اعتدال کے متبول پہلواس پر روشن ہوں ، پھراگر اِنسان کے اندرا الجیت و مسلاحیت ہے ، اور میے جز ' و حقیق کا یہ کام وہ اپنی سعی وکا وش سے خود بھی انجام دے سکتا ہے ، اور سے چز ' و حقیق کا ہے کام دہ اپنی سعی وکا وش سے خود بھی انجام دے سکتا ہے ، اور سے چز ' و حقیق 'کہلاتی ہے ۔

اور اگر إنسان كے اندر اتن صلاحیت نہیں ہے كہ وہ أس معاملہ میں اذخود مارے پہلوؤں كو پیش نظر ركھ كركوئی ذمہ دارانہ فیصلہ اور مناسب إقدام كرسكے، توعقلِ علیم كانقاضا ہے كہ وہ أس معاملے میں ایسے ماہرین اور تجربہ كارلوگوں سے رابطہ اور مشورہ

کرلے جن کے سامنے معاملے کی نوعیت اور اُس کا مناسب حل پوری طرح سے واضح ہے، اِسی کو'' تقلید'' کہا جا تا ہے۔

مثلاً می خص کوکوئی قانونی مسئلہ پیش آگیا، اُب اگراس کی عقل، سلیم ہوگی تو وہ النے مسئلے کے سے فیصلہ بارانی النے مسئلے کے سے فیصلہ بارانی کرسکتا ہے کہ یون میں نے پڑھا ہے یا نہیں؟ پڑھنے کے باوجود مطلوبہ لیافت میر سے اندر ہے یا نہیں؟ اپنا پیش آمدہ مسئلہ میں ازخود حل کرسکتا ہوں یا نہیں؟ خود نہ پڑھنے، یا مطلوبہ لیافت نہ پائے جانے کے باوجود، اس کام کوخود سے انجام دینا میر سے لیے مفیر موگایا مطر؟ بھراگر معالمہ کی اور کے ہر دکرنا ہے تو ایسے کی خص سے دابطہ کیا جائے جس سے محصے اپنے مقصود میں پوری طرح کامیابی مل جائے، اور میرا حالی یا مالی کی قتم کا نقصان نہ ہو؟ جس خص سے دابطہ کیا جارہ کیا وہ واقعی ما ہرفن ہے، یا صرف سندیا فتہ یا دغیرہ وغیرہ وغیرہ و

یمی حال معالجہ تعلیم اور دنیا کے سارے کاروبار کا ہے، کہ پچھلوگ اُس کے مقتل موتے ہیں، اور باقی لوگ اُس فن میں اُن کے مقلد۔

اس کے برخلاف جس مخص کی عقل، سلیم نہیں ہوتی، اور وہ احمق، سفید، بے وقوف یا جائل ہوتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا یا تا، چنانچہ کوئی کسی علم ون سے واقف نہ ہوتے ہوئے بھی اُس میں رائے زنی کرنے لگتا ہے، کوئی صلاح اور اصلاح کا منہوم نہ بھتے ہوئے بھی خود کو مصلح قوم خیال کرنے لگتا ہے، کوئی نہ بہی تعلیم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مصلح قوم خیال کرنے لگتا ہے، کوئی مسلم پیش آ جانے پر ہوتے ہوئے بھی شرعی مسائل میں دخل اندازی کرنے لگتا ہے، یا کوئی مسلم پیش آ جانے پر استفیار واستفتاء میں اپنی ہیں بھتا ہے، '' تقلید'' و'' شخصیت پرسی'' کے طعنوں سے ڈرتا ہے، یا اگر تقلید پر آتا ہے تو ہر کس وناکس کی تقلید کرنے لگتا ہے، جس کے نتیج میں اپنی عاقبت خراب اورا پی آخرت ہر بادکر لیتا ہے۔

غرضیکہ عقل کے سلیم نہ ہونے کی وجہ سے اِنسان ایک تواپ نفع ونقصان کا صحح نصلہ نہیں کر باتا، دوسرے اپنی واقعی حیثیت کا صحیح انداز ونہیں لگا پاتا، نیتجتاً یا تواپی حیثیت نصلہ نہیں کے کرخود کو ضائع کر لیتا ہے، یا اپنی حیثیت سے بالاتر امور میں وخل اندازی کر کے اپنے آپ کوذلیل کر لیتا ہے:

رأيت العقل عقلين فسطبوع ومصنوع ولا ينفع مصنوع إذا لسم يك مسطبوع كسا لا ينفع العين وضّوء الشمس ممنوع وضوء الشمس ممنوع دائش و الشمند (دائش و دائش و

گذشتة تفصیلات سے بیہ بات اچھی طرح واضح ہوگئ کہ "عقلِ سلیم" وہ ہجو انسان کو ضرر رسال چیز ول سے خبر دار کر سکے، اور نفع بخش چیز ول کی طرف رہنمائی کر سکے، اور ایک مسلمان کے نز دیک بیہ بات طے شدہ ہے کہ اِنسان کے رہنے کی دو جگہیں ہیں: ایک بطور دار العمل کے عارضی قیام گاہ، دوسری بطور دار الجزاء کے ابدی جائے قرار، ظاہر ہے کہ "عقل سلیم" یہی چاہتی ہے کہ اِنسان دار العمل میں رہ کر، دار الجزاء سے غافل نہ ہو، اور شغلِ اِمروز میں لگ کر، فکرِ فرداسے بے بروانہ ہو۔

پھر چونکہ دارالجزاء کا سارا معاملہ غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے، اِس لیے 'مقلِ سلیم' رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اِس باب میں اپنی عقل پراعماد کرنے کے بجائے، ایسے لوگوں کی خبر پریفین کر ہے جواُن امور غیبہ کی معلومات رکھتے ہیں؛ خواہ براہِ راست وی کر بانی کے مخاطب بن کر (یا بواسطہ ملائک)، جیسے انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام، یا چاہم السلام کے واسطے سے، جیسے حالہ کرام ، یا ہے لئے جواً والسلام، یا چاہم السلام کے واسطے سے، جیسے حالہ کرام ، یا ہے لئے جوا السلام، یا جا بیا علیم السلام کے واسطے سے، جیسے حالہ کرام ، یا ہے ہے وہ میں والسلام کے سیح بعین: (التوبة: ۱۰۰۰) ﴿ .....والسند بس السلام کے سیح بعین: (التوبة: ۱۰۰۰) ﴿ .....والسند بس السلام کے سیح بعین: (التوبة نامور) ﴿ .....والسند بس السلام کے سیح بعین: (التوبة نامور) ﴿ .....والسند بس السلام کی سیم باحسان ﴾ ۔

اسے معلوم ہوگیا کہ محتوں میں ' دانش ور' کہلانے کے ق داروہ لوگ ہیں جو اللہ ورسول کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اُن کی مرضیات معلوم کر کے حرب استطاعت اُن کو افتیار کرتے ہیں، اور نامر ضیات معلوم کر کے حتی الامکان اُن سے بچتے ہیں، تاکہ یہ دنیا جیسی بھی گذر جائے ، گر دارالجزاء میں سرخ روہو سکیں ، اور ابدی جائے قرار کے عیش وآرام سے محروم نہوں۔

اِس کے برخلاف اُن لوگوں کو ''عقل مند'' یا '' دانش ور' خیال کرنا، جواپیئے مقصد تخلیق تک ہے واقف نہیں ہیں، اور إنسان ہوتے ہوئے، جانوروں کی طرح صرف دنیا کی تک ووَ وہیں مصروف ہیں، اللہ ورسول سے مستغنی اور آخرت سے غافل ہیں، قدرت کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں اور اعصا بی قو توں کو بے کل صرف کے جارہے ہیں؛ قدرت کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں اور اعصا بی قو توں کو بے کل صرف کے جارہے ہیں؛ ایسے لوگوں کو ''دانش ور' "مجھنا قرآن کریم میں وارد اِس آیت سے تغافل یا تجاہل کی کھلی ہوئی دلیل فراہم کرنا ہے:

(الأعراف: ۱۹) ﴿ الله علم قلوب الا يفقهون بها، ولهم أعين الا يبصرون، ولهم آذان الا يسمعون بها، أو لئك كالأنعام، بل هم أضل، أو لئك هم الغافلون ﴾ ( الله أن كياس قلوب توجيل مربات بجحة نهيل، أضل، أو لئك هم الغافلون ﴾ ( الله أن كياس قلوب توجيل مربات بجحة نهيل، الله أن كي مرد يحصة نهيل، كان توجيل مرسنة نهيل، يدول جانورول كي طرح بيل، بلكه أن سي بحى كي كذر من بدوه الوك بيل جو (آخرت اورأس كانجام) سعافل بيل) - الك اورجك إرثاد ب: (الروم: ٤): ﴿ يعلم مرف دنيوى زندكى كي ظاهر كا الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون ﴾ (إن كام بلغ علم صرف دنيوى زندگى كي ظاهر كي جمك د كم ب، اورآخرت سي تويد لوگ بالكل غافل بيل) -

٢- : عمل كى صدوداورأس كا دائرة كار:

چونکه ہر مخض کی عقل معتدل اور سلیم نہیں ہوتی ، اِس لیے کسی بھی فیصلہ میں اُس

کے بیان مشکل ہوجاتا ہے کہ آیا بیقال کا فیصلہ ہے، یا جذبات کا تقاضا ہے، یا کے بیار مشکل ہوجاتا ہے کہ آیا بیا کے کے جہت اور خواہشات کا حصہ ہے؟ پھر خود وہ مخص عقل کے تینوں درجات میں سے ہوائے نفسانی اور خواہشات کا حصہ ہے ، یا ہوا کے سیاں معلومات، تجربات، عمراور مزاج کا میں معلومات، تجربات، عمراور مزاج کا میں درجہ کا حال ہے؟ نیز اُن درجات میں معلومات، تجربات، عمراور مزاج کا نفادت الله المرادة ال رارہ کئے۔ دارہ کئے۔ یکا)،اور پیسب تو صرف ایک شخص کی عقل سے متعلق اسٹے احتمالات ہیں، باقی و نیا کے ہیں)،اور پیسب تو صرف ایک شخص ئیں۔ مجوئ نظام کے اعتبار سے اگر تجزیہ کیا جائے تو مید مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہوجا تا ہے۔ مجوئ نظام کے اعتبار سے اگر تجزیہ کیا جائے تو مید مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہوجا تا ہے۔

2-:عقلون كاتفاوت:

اسم من المرح بھی مجھا جا سکتا ہے کہ عقلِ اِنسانی کا کام ہے: اِنسان کو مفراشاء سے بیانا، اور مفید چیزوں پرآمادہ کرنا، اب سوال سے کہ نفع وضرر کا معیار کیا ے؟ اور کس کی عقل کے اعتبار سے اِس کا فیصلہ ہوگا، مثلاً زنا (برضا، یا بجبر )عقل کے . زدیک جائز ہے، یا ناجائز؟ حقیق بہن یا بٹی سے از دواجی رشتہ قائم کر ناعقل کے مناسب ے یا امناسب؟ جولوگ' ندہب' کے تابع یا کسی جری نظام کے یابند ہیں اُن کوتو صرف یے کہنا ہے کہ ہمارا ندہب، یا ہمارا قانون اِس کی اِجازت نہیں دیتا، مگر ندہب بیزاراور آزاد لوگوں کے لیے اِس مئلہ کو طے کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ، یہی وجہ ہے کہ ماضی اور مال میں کچھ 'عقل برست'' ایسے بھی ہیں جن کے نزد یک محرم، نامحرم، نکاح اور إز دواج وغیرہ اصطلاحات انسانوں کی آزادی برایک بوجھ ہیں، اُن کی عقل کا کہنا ہے:

"اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہو عتی ہے کہ لوگ عقل کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس قتم کی بے عقلیاں کرتے ہیں کہ اُن کے پاس ایک حسین وجمیل بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے، اورخودان کی بیوی ایسی حسین نہیں ہوتی ،اس کے باوجودوہ اپنی بہن یا بنی کواپے اوپر حرام مجھ کر اُس کوایک اجنبی شخص کے حوالے کردیتے ہیں ،اگریہ جاہل عقل سے کام لیتے تو انھیں اِ حساس ہوتا کہ ایک اجنبی کے مقابلہ میں اپنی بہن اور بیمی

کوو خودزیاده حق دار منے، دراصل اِس نادانی کی ساری وجہ یہ ہے کہ اُن کے رہنما (فرہب) نے اُن پرونیا کی لذتیں حرام کردی ہیں، اورا یک اُن دیکھے خدا سے خوف زوو کردیا ہے'۔ (السباسة والبلاغ الأكيد والنساموس الأعظم، لعبيد الله المقيرواني، بحواله: الفَرق بين الفِرَق؛ لعبدالقاهر البغدادي من ۲۸۱، وعلوم الترآن منتی محمد تق عمانی)۔

یو خیرایک ندہب آزاد مخص کی عقل کا نمونہ تھا، کسی ایک ہی ندہب کا نام لیے والوں کی عقلوں میں بھی ایباایبااختلاف ہوتا ہے کہ عام لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کے عقل کہیں، کے لاندہب؟ مثلاً ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قر آنِ کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور خالق کا کتات کا اپنے بندوں کے لیے ایک ابدی پیغام ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ بندوں تک بیدسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہنچا ہے، لوگوں سے براہِ راست کوئی خطاب نہیں فرمایا گیا ہے، آب اِس کے بعد عقلوں کا تقاوت ملاحظ فرمائے:

## مدرقرآن کے لیے ہم سلف کی ضرورت:

مغربی دانش گاہوں سے تربیت یانی والی عقل یہ کہتی ہے:

"ہاری مشکل ہے کہ ہم قدماء کے ذہمن سے نئی دنیا کو بھے اچ ہیں،
بھلا جولوگ صدیوں پہلے ایک بالکل ہی مختلف ماحول میں زندگی جیتے رہے، جنمیں
اکیسویں صدی کی زندگی کا کچھ تجر بہنہ تھا، اُنھیں نئی دنیا کی قیادت پر مامور کرنا اُن کے
او پہلی ظلم ہے، اور ہمارے لیے بھی اس کے نتائج تباہ کن ہی ہو سکتے ہیں، جب خدا کی
تازہ بتازہ کتاب ہے تمام تر اُبعاد کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہوتو ہمیں ہے کہ
زیب دیتا ہے کہ ہم اسے خور وفکر کامحور بنانے کے بجائے اپنے ہی جیسے اِنسانوں سے
مشکل کشائی کے طالب ہوں سسالیت عام لوگوں کے لیے یہ قبول کرنا پچھ آسان نہ ہوگا
کہ قرآن مجید کوموجودہ میانی سباق میں پڑھنا ہمیں نئے نتائج اور نئے فیصلوں تک بھی

اوردوسری طرف اسلامی درسگامول میں پرورش پانے والے ایک طالب علم کی

عقل کہتی ہے:

ردجس طرح بیکا کنات الله جاله کے مظاہر قدرت کا ایک جعہ ہے، اور اس میں موجود مختلف النوع اشیاء، رب ذوالجلال کی خلاقی کی آئینہ دار ہیں، اُن میں وہ جزی بوٹیاں بھی ہیں جن سے ایک عالم کی شفاواب ہے ہوان میں وہ خلیقی جواہر پارے بھی ہیں جن میں موجودہ ترقیات کا راز بنہاں ہے، مگر اُن سے راست طور پر فاکہ اُٹھا پانا ہر کہ دمہ کے بس کی بات نہیں، بلکہ ہر دوراور ہر زمانہ میں ستر اط، افلاطون، ارسطو، نیوٹن، گلیلیو، اور آئسلا کین جیسے لوگ ہی قدرت کی اِس صناعی سے براہِ راست انتفاع کے اہل ہوئے، اور پھر ساری عقل وقہم ہوتے ہوئے بھی، عام لوگ انہی محققین اور حکماء کی نہم دبصیرت کے تاج اور تحقیق واکھ شافات سے مستفیدر ہے ہیں۔

ای طرح قرآن کریم بھی رب العالمین ہی کا کلام از لی ہے، جس کا ہر ہر الفظ ایک مجزوہ جس کی ہر ہر سطرایک آبثار، جس کا ہر ہر مضمون آب زُلال، ہمدوقت زعدہ دتابندہ ہرگاہ روشن ومنور، أحسن الحلام کا واحد مصداق، أحسن الحالفین کی قدرتِ کلامی کا اعلیٰ ترین نمونہ، تو جب اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ'' کا کا تی نظام' سے استفادہ حکماء اور فلاسفہ کی رہنمائی کے بغیر ہرایک کے لیے ممکن نہیں، جب کہ اس کا تعلق یا علی سے ہوتا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے باعقل سے ہوتا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے باعقل سے ہوتا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے باعقل سے ہوتا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے باعقل سے ہوتا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے باعقل سے ہوتا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے باعقل سے ہوتا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے باعدان معلیٰ ہو ہو جب کہ اللہ کے بین ہوا دو تنہا ہم جیوں کی عقل کے بین از کی کلام کا پوری طرح درک، اور اُس سے کما حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس ان کی کلام کا پوری طرح درک، اور اُس سے کما حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس ان کی کلام کا پوری طرح درک، اور اُس سے کما حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس ان کل کلام کا پوری طرح درک، اور اُس سے کما حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس ان کل کلام کا پوری طرح درک، اور اُس سے کما حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس ان کل کلام کا پوری طرح درک، اور اُس سے کما حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس کی حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس کا حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی عقل کے اس کی حقداستفادہ تنہا ہم جیوں کی حقداستفادہ تنہا ہم حقداستفادہ تنہا ہم حدد کی حقداستفادہ تنہا ہم حدد کی حدد ک

بس کانہیں، ہم کوتو اپنے سے زیادہ عقل والوں کی رہنمائی چاہیے، جبی ہم اِس کلام الزوال میں مستورشہ پاروں، آب کینوں، اور بیش بہا تخینوں سے منتفع ہو سکتے ہیں۔

باتی جس طرح اِس عالم رنگ و بو کے پھل پھول سے راست طور پر انتفاع اور نظام کا تئات کے عام منافع سے بلاواسطہ اِستمتاع اپنی اپنی ہمت اور کاوش کے بقرر عام لوگ بھی کر لیتے ہیں، اِی طرح قر آنِ کریم سے بھی عبرت ونصیحت اور تذکر عام لوگ بھی کر دیک اِستفادہ اپنی اِنی اِستعداد کے مطابق کوئی بھی صاحب دل کرسکا وموعظت کی حد تک اِستفادہ اپنی اِستعداد کے مطابق کوئی بھی صاحب دل کرسکا ہے جھی اللہ کو فھل من مدکر ہے، ''۔

تدرِقرآن كراتب:

یہاں یہ بات واضح رتنی جا ہے کہ قرآن کریم سے استفادہ کے تین درجات

س:

یں ا:عبرت نصیحت اور تذکُر وموعظت : اِس استفادہ وانتفاع کی دعوت عام ہے، قرآن کریم کے الفاظ ومعانی حل کر سکنے والا ہرمسلمان اِس کا مخاطب ہے۔

۲: نہم مسائل اور تطبیق وتفریع: یعنی اصولِ فقہ میں مذکور ضابطوں کی روشی میں مطالعہ قر آنی، اور اس سے احوال وافراد کے تناظر میں استدلال اور تطبیق، ظاہر ہے کہ یہ کام اصول وفر وع پرمطلع مخصوص اہلِ علم ہی انجام دے سکتے ہیں۔

۳: تحقیق مناط اور استنباطِ مسائل: یعنی بید دیکھنا که کس آیت ہے کون سامسکلہ ثابت ہور ہاہے؟ بھراُس کا منشا، علت اور سبب کیا ہے؟ تاکہ اُس کی بنیاد پر ایسے اصول وضع کیے جا سکیں جن سے مزید مسائل وا دکام کا استخراج کیا جا سکے، بیمر حلہ عام اہل علم کی سطح سے بھی اوپر کا ہے، اور صرف اُن ہی حضرات کا حصہ ہے جو ایپنے کمالات علمی کے اعتبار سے مرتبہ اُجتہادیر فائز ہوں۔

بہرحال بیائ عقل کے اِختلاف اور تفاوت کانمونہ ہوا جو کسی نہ کسی درجہ میں مذہبی دائرہ میں لائی جا کتی ہے، آیئے ایک نمونہ اُس عقل کا بھی دیکھتے ہیں جواپنے کو مذہبی دائرہ میں لائی جا کتی ہے، آیئے ایک نمونہ اُس عقل کا بھی دیکھتے ہیں جواپنے کو

زہی کہنے کے باجود ند ہب برحا کم بن کرر ہنا جا ہتی ہے: ''..... حالاں کہ قرآن مجید، جومسلمانوں میں وجدانی علوم کا بنیادی ماخذ

ہ، تد بروتظراورمشاہ ے کی مجر پوروکالت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وجدان کی مارت تعل کی بنیاد پررتھی جائے، مجملا جو وجدان عقل کو قائل نہ کرسکے یا جو دانشِ انسانی کی پہنچ ہے باہر ہو، اُسے اِنسانوں کے لیے شعلِ راہ کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ ...... (مستقبل کی بازیافت ، ص ۱۲۸، از: راشدشاز)۔

اس اِقتباس سے ہم جیسی عقل والوں کے لیے کی سوالات پیدا ہو گئے:

ا: '' وجدانی علوم' سے کیا مراد ہے؟ قرآنِ مجید بحیثیتِ مجموعی عقائدوا دکام، اور تصص واُمثال کے مضامین برمشمل ہے، اِن میں سے کون ساعلم'' وجدانی علوم'' کا مصداق ہے؟ اور اِن میں سے کس مضمون پر'' وجدان' کا اِطلاق کیا جاسکتا ہے؟

۲: قرآنی احکام کے مانے کو''عقل کے قائل ہونے'' پرموقوف کردیا گیا، تو سوال یہ ہے کہ پھر قرآنِ کریم ہی میں'' ایمان بالغیب'' کا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے؟ بلکہ اُس کوفلاح کا ضامن اور مدارِنجات قرار دیا گیا ہے: ﴿هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ﴾۔

آخرقرآن کریم میں فدکور مجزات، ملائک، جن، جنت، جہنم، حشر، نشراور صور وغیرہ کا تصور کن دعقل' اور کس' وجدان' سے کیا جاسکتا ہے؟ سوائے اِس کے کہ عالم الغیب والشہادة کی خبر پریفین کرلیا جائے، اوراً س کے اُس رسول اُئی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل وزبان سے تصدیق کی جائے جنھوں نے جنت کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بلیغ کلمات اِرشاد فرمائے ہیں: (بخاری: ۳۲۲۳، وسلم: ۲۸۲۲)' ما لا عین دان، ولا کلمات اِرشاد فرمائے ہیں: (بخاری: ۳۲۲۳، وسلم: ۲۸۲۲)' ما لا عین دان، ولا اُذن سمعت، ولا حطر علی قلب بشر " (جونہ آئھوں نے دیکھی ہوگی، نہ کانوں نے نئی ہوگی، اور نہ کسی بشر کے حاصیہ خیال میں آئی ہوگی)۔

اورجس كوقر آن كريم ميں إس طرح فرمايا كيا ہے: (السجدة: ١٤) ﴿ فلا تعلم

نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ (كوئي شخص نير جانباً كهلوگول كے ليے أن كى آئكھيں شنڈى كرنے كے كيا كيا سامان چھپا كے رکھے گئے ہيں؛ أن (نيك) أعمال كے بدلے جووہ كيا كرتے تھے)۔

۳: شآزنے دعقل کا کوئی معیاراور پیانہیں بتایا کہ شرعی احکام کا کس کی عقل میں آجا ناضروری ہے؟ ندہیں کی یا طحد کی؟ مسلمان کی یا کا فرکی؟ سنی کی یا بدعتی کی؟ مقلد کی یا فیر مسلمان کی یا بھر سب بھے چھوڑ کرراشد شاز یا غیر مقلد کی؟ قدامت ببندوں کی یا جدت ببندوں کی؟ یا بھر سب بھے چھوڑ کرراشد شاز اور اُن کے ہم فکروں کی؟ اُن کے ایک اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر اُن کی بھی مراد ہے، دیکھیے کیا اِرشاد ہوتا ہے:

"اب آیئ اِس کته کوسی کوشش کریں کہ ساتویں صدی (عیسوی) میں نازل ہونے والی کتاب (قرآنِ کریم) جب اکیسویں صدی میں خلاقانہ ول ود ماغ اور مؤمنانہ بصیرت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو پیمل اپنے اندر کن اندیشوں اور امکانات کا حامل ہوگا۔

مثال کے طور پر آیت وراثت کو لیجئے، جہاں بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو کو نہ فوقیت حاصل ہے، ساتویں صدی کے پدرانہ عرب معاشرے میں جہاں عورت پر معاشی ذمہ داریوں کا کوئی ہو جھ نہ تھا، نان ونفقہ کی ذمہ داری سے وہ یکسر آزادتھی، باپ، شوہر، بھائی اور قرابت کے مختلف رشتوں کے ذریعے اُسے جو پچھ بھی ملتا اُس کی حیثیت ایک جمع ہونی کی ہوتی، جب کہ مرد وارثین ساجی اور عائلی ذمہ داریوں کے ہوجے تلے دب ہوتے، ایک ایسے معاشرے میں وراثت کی سے ذمہ داریوں کے ہوجے میں وراثت کی سے تریہ عورت کے حق میں قی۔

البته آج شہری زندگی میں، بالخصوص مغرب کے بڑے شہروں میں جہاں عورت اور مردکوا بنی انفرادی حیثیت میں زندگی کا مکمل ہو جھا ٹھانا پڑر ہاہے، وہاں باپ کے ترکے میں بٹی کومسادی ھے سے محروم کرنا؛ ہوسکتا ہے ساجی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو''۔ (مسلم ذہن کی تشکیلِ جدیدہ ص۲۲، از: راشدشاز)۔

یہ ماں عقل کی جلوہ سامانی جو مذہب کے تابع رہنے کے بجائے اُس پر بہت کے اس کے تابع رہنے کے بجائے اُس پر میں دعقلی میں دعقلی کم اخلت کرنے والے بیاحمق مام رہنا چاہتی ہے ، حالاں کہ قرآنِ کریم میں کہتے ہیں:

(دانش ور؟) لوگ ایک دوسری جگہ خود ہی ہی جس نہ ہے ہیں:

دانش ورا) کو سیار اسلام نام ہے خور سردگی کا ، یہ خود سردگی مردوں ہے بھی ای قدر مطلوب بینی عورتوں ہے ، ہمیں یہ بات سلیم کرنے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ہورائس کارسول اِس بات کو کہیں بہتر بھتا ہے کہ کون کی چیز باعث فتنہ ہے، اور کس کم مرد کی اور اُس کا موان کی معاشرہ کا توازن برقر اردہ سکتا ہے، اگر اللہ نے مسلم خاتون کو مسلم مرد کی ہے اِن کی معاشرہ کا تواز کی میں شرکت کا حق دیا ہے، اور اگر اسے رسول اللہ نے طرح مہدی دینی وساجی زندگی میں شرکت کا حق دیا ہے، اور اگر اسے رسول اللہ نے این عہد میں بین خیا کہ ہم بعد کے جمد میں اپنے عہد میں بین خیا کہ ہم بعد کے جمد میں اپنے میں میں نیز جیس کی بنیاد برعورتوں سے اُن کا میر حق جیس لیں۔ (مستقبل کی بازیافت ہمی کہ از دراشدشاز)۔

معلوم ہوا کہ إن لوگوں کا مقصود إنتائي شريعت اور إطاعت خداوندی نہيں ہوتا، قرآن وحدیث کا حوالہ صرف مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لیے ہوتا ہے، إن کا اصل مقصود: یا تو اپنی نفسانیت کی تسکین اور اٹانیت کو سند جواز فراہم کرنا ہوتا ہے، یا اپنے دین، اور اپنی نفسانیت کی بارے میں اپنے خداوندانِ نعمت (برسرافتد ارطبقات) کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، پھراس کے لیفتی مؤیدات تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر صراحنا مل گئیں فبہا، ورنہ پہلے تو نصوص کو تو ژمر و دُرکر اُن میں اپنے مفروضات فٹ کرنے کی سعی ہوتی ہے، اگر کا میابی ہوگئ تو ٹھیک، ورنہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں۔

٨- :عقل كيسة قابومين كى جاسكتى ب؟

بہرحال عقلوں کے اِی اختلاف اور تفاوت کی وجہ سے کسی اجماعی نظام کو چہانے کے ایک اختلاف اور تفاوت کی وجہ سے کسی اجمائی کا کام چلانے کے لیے ایک ایک توت کی اِحتیاج ہوتی ہے جوافراد کی عقلوں کی رہنمائی کا کام بھی اور متفاوت العقول لوگوں کوایک نظام کا پابند بھی بنا سکے۔

عقل سے اوپر کی یہ قوت دوطرح کی ہے: اکتسانی اورغیر اکتسانی۔
غیر اکتسانی قوت: "تقدیر" اور" تکوین" کی ہے، جہال عقل اُزخود جواب در جاتی ہوئے جاتی ہے، اورغیر اِختیاری طور پرایسے حالات پیش آجاتے ہیں جوعقل کے بنائے ہوئے منصوبوں کو حدوبالا اور اِنسان کی قائم کی ہوئی ترتیبوں کو زیروز برکر کے رکھ دیتے ہیں، جی کے سیدناعلی سے یہاں تک منقول ہے: عرفت رہی بفسخ العزائم۔

ادر اِکتمانی قوت: کمدادر مذہب بیزارلوگوں کے لیے تو سوائے طاقت اور زورِ بازو کے بچھ نہیں ہو عتی ، کہ کوئی قوتِ قاہرہ ان پرمسلط ہواور ان کو اپنے جری نظام کے تابع کرلے۔

مر مذہب بہندوں کے لیے سب سے بڑی واجب التسلیم اِکتمابی قوت:
"تشریع" اور" مذہب" کی ہے، جوان کی عقول کو دِن کی روشی، رات کی تاریکی، خلوت کی تنہائی، جلوت کے اختلاط، بازار کے ہنگاموں، مجد کے سکون، سلطنت کے تخت، اور قید کے بستر، ہرجگہ اور ہمہدم اپنا تابع ودست گرفتہ رکھتی ہے، اِسی لیے سارے مذاہب کی سرحد (سمعنا و اطعنا کی (ہم نے سااور مان لیا) کے اِقر ارکے ذریعہ و ہیں سے شروع ہوجاتی ہیں۔

لیکن اِس کا بیمطلب نہیں ہے کہ مذہب قبول کر لینے کے بعد ''عقل' کی حیثیت ایک عضوِ معطل کی ہوگئ، بلکہ اِس کا مطلب بیہ ہے کہ عقل اَب مذہب کے تا لع ہوگئ ہے، لہذا جن مسائل وموضوعات پر، اور جس دائرہ میں عقل کے استعال کرنے کی اجازت ہوگئ ہے، لہذا جن مسائل وموضوعات پر، اور جس دائرہ میں عقل کے استعال کرنے کی اجازت ہوگا۔

### ٩-: نمب كدائر يسعم كاكردار:

أب يسوال كهذهب كاإقراركريك كي بعد عقل كاكياكردار باقى ره جاتا م؟ اور مذهب كزد يك عقل كى حدود كاركيابي إس كاجواب يه ب كذ نذهب '(إسلام)

نول کرنے کے دومر ملے ہیں:

آوں رہے۔ پہلامر طلہ ہے؛ اللہ کے وجود اوراُس کی صفات کوتسلیم کرنا ،محم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری پنجیبر اور رسول ہونے کا دل وزبان سے إقرار کرنا،قر آنِ کریم کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پراتر نی والی آخری آسانی کتاب مانا، اور آخرت اوراُس کے متعلقات کا یقین کرنا۔

یں چار بنیادی عقائد پر' ایمان' لانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہرطرح کے تہروتقل کی اجازت ہے، آفاق واکوان میں اور انفس وابدان میں غور وفکر کی اجازت ہیں بہروتقل کی اجازت ہے، آفاق واکوان میں اور انفس وابدان میں غور وفکر کی اجازت ہی بہری بلکہ دعوت بھی ہے: (حم السجد قدی ہے اسجد قدی ہے الم المان ہے عالم کی انفسیم حتی یتبین لھم أنه الحق کی (آئندہ ہم اُن کونشانیاں دکھائیں کے عالم کی ہنائیوں اور وسعقوں میں بھی ، اور لوگوں کی ذات اور وجود میں بھی ، تا کہ یہ بات کھل کر مائے گھل کر مائے گھر آن ہی حق ہے)۔

الذاجب قرائن ودلائل سے کی کاسچا پیغیر اور رسول ہوتا ٹابت ہوجائے، تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اُس کی دعوت ایمان پر بے چون و چرالبیک کہد دیا جائے، جیسا کہ اُولسی الألبساب (اہلِ عقل) کا طرزِ عمل قرآن کریم میں بتایا گیا ہے: (آل عمران: ۱۹۳) ﴿ ربنا إننا سمعنا منادیاً یُنادی للإیمان اُن آمنوا بربکم فآمنا ﴾ اُروردگار! ہم نے ایک آواز لگانے والے وساتھا جو ایمان کی پکارلگار ہاتھا تو ہم ایمان لیتے آئے)۔

اور دوسرا مرحلہ ہے؛ ندکورہ بنیادی عقائد مان لینے کے بعد اِسلام کے دیگر اُدکام واُوامر کو قبول کرنا، یہ ہے وہ مرحلہ جہاں سے عقل کی آزادی کی حدود ختم ہوجاتی بیں،اور ﴿سمعنا و اُطعنا ﴾ (جو کچھہم نیں گےدل وجان سے مانیں گے) کی خود پررگی اور بندش شروع ہوجاتی ہے۔

سيدنا حضرت ابراجيم على ديينا وعليه الصلاة والسلام كو واقعه مين بهي كيرا جيب أسوه ب، كوتو حيدتك يبنيخ كے ليے تو فكر ونظر كا پوراموقع فراجم كيا كيا: (الا نعام: 20) هو كذلك نوري إبر اهيم ملكوت المسماوات و الأرض وليكون من المسموقين سن هي (اوراى طرح جم نے ابراجيم كوآسانوں اورز مين كى اپئ حكومت وكلائى، تاكه وه كامل يقين كرنے والوں ميں سے ہوجائيں)۔

مر ایمان ویقین تک پنچنے کے بعد بیٹے کی قربانی کا ایسانھم دے کرجو ظاہری عقول ہے بالکل ہی ماوراتھا اُن کے" اِسلام" (خودسپر دگی) کا کتناسخت اِمتحان لیا گیا:

(الصافات:۱۰۲-۱۰۲) ﴿فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجذني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلؤ المبين﴾

(پھر جب اساعیل، ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو ابراہیم نے کہا: بیٹے! میں خواب میں کیاد کھا ہوں کہ میں شخصیں ذرج کررہا ہوں، اب سوچ کر ہتاؤتمہاری کیارائے ہے؟ بیٹے نے عرض کیا: اباجان! آپ وہی کیجیے جس کا آپ کو تھم دیا جارہا ہے، اِن شاء اللہ آپ مجھے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، غرض جب دونوں نے خود سپردگی کردی، اور ابراہیم نے اساعیل کو پیشانی کے بل لٹادیا، ہم نے اُن کو آواز دی: ابرہیم! تم نے خواب سچا کردکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اِسی طرح صلہ دیتے ہیں، واقعی پہھا بھی بڑا سخت امتحان)۔

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے اپنے سفرِ معراج کی خبر دی، توبیہ بات عام عقول سے بالا ترتقی، اِس کیے کفارِ مکہ کہنے گئے کہ ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ را توں رات کوئی یہاں

بن المقدس (ملک شام) چلاجائے، پھروہاں سے آسانوں تک کی سیر کرآئے؟! عرب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلاتو آپ نے برجستہ فرمایا: إن عرب نماله فلقد صدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات فرمائی ہے تو یقیناً کچ ہے۔ حان فاله فلقد صدق، اگر آپ اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات فرمائی ہے تو یقیناً کچ ہے۔ (البدایہ والنہا ہیں: ۱۲۰۰، دار اِحیاء التر اث العربی)۔

(البدامید" به یکی داخل ہونے اور ایمان قبول کرنے کے لیے ہرطرح کے بدر تقل اور تعان قبول کرنے کے لیے ہرطرح کے بدر تنقل اور تفکر کی اجازت ہے، گر ایمان لانے کے بعد ' إسلام' کے ہر ہر تکم کے، مخص کی عقل وہم میں آ جانے کی شرط لگانے ، اور کمی بھی مسئلہ شرعیہ کوقبول کرنے کے ہر ہم قبول کرنے کے اجازت نہیں ہے، اللہ ورسول کی بات سجھنے کے لیے جو ہیں آ جانے پر موقوف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ ورسول کی بات سجھنے کے لیے تقل میں آنے کی شرط لگانا لیے تو تقل کا استعمال مطلوب ومحمود ہے، گر مانے کے لیے عقل میں آنے کی شرط لگانا دورسول کی بات ہے۔ بعد تو بس یہ بہنا ہے:

الأنعام: الم) ﴿قبل إن هدى الله هو الهدى، وأمونا لنسلم رب العالم الله عن الله عن المالة عن الله الله المالة ا

## ١٠- عمل كرنے كام:

لہذاند بب کے دائرہ میں عقل کا جو کام ہے وہ یہ کہ جن امور میں ند ب کی طرف سے کوئی حکم آجائے اُس کو بے چون و چرات لیم کر لے۔

ا: پھراُس پر ممل کا طریقہ، اُس کی شیخ کیفیت اور اُس کا واقعی منشا معلوم کرنے کا فکر کرے، قرآنِ کریم میں ہے: (الفرقان: ۲۳) ﴿ والذین إذا ذکروا بالبات ربھہ لم یخروا علیها صماً وعمیاناً ﴾ (عبادالرحس (رحمٰن کے مفوص بندول) کی شان سے ہے کہ جب اُنھیں اُن کے پروردگار کی آیات کے فروگ نان سے جاتھ اُس پراند ھے بہرے ہو کرنہیں گرتے)، یہ منافقین فررسے کو کی فیصے کی جاتی ہے تو اُس پراند ھے بہرے ہو کرنہیں گرتے)، یہ منافقین

پرطنز ہے کہ وہ بظاہر تو قرآنِ کریم کا بہت حوالہ دیتے اور اُس سے اپنی دِل چہی کا اِظہار کرتے ہیں، گرانی طبیعت کی جی کی وجہ سے قبول حق سے بہرے، اور پھٹم بھیرت سے محروم رہتے ہیں۔

اِس تفکروند برمیں اِس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب تک اُس نصل شری کے فاہری معنی، یا ظاہر کی معنول قطعی کے واقعی معارض ہوکر؛ محال اور ناممکن نہ ہوں؛ اُس وقت تک اُس کے ظاہری مفہوم سے عدول جائز نہ ہوگا، اِس لیے کہ کی بھی کلام میں 'حقیقت' ہی اصل ہوتی ہے،''مجاز'' بدرجہ ضرورت ہوتا ہے۔

یہ بات بھی واضح ونی چا ہے کہ خلاف عادت ہونا اور چیز ہے، اور محال وناممکن ہونا علیدہ چیز ہے، الہذا نصوص صححہ میں بعض مرتبہ ایسی چیز بھی آتی ہے جو خلاف عادت (اور ماورائے اُسباب) ہو، مثلاً معجزات وغیرہ، ایسی چیز نہیں آتی جو کسی واقعی حقیقت کے واقعی خلاف ہو، اِس لیے کہ یہ بات عالم الغیب والشہادة کی شان کے خلاف ہے۔ لا عقل کے اِستعال کی دوسری اور اعلی ترین صورت یہ ہے کہ اللہ ورسول کی طرف ہے نابت شدہ منصوص محم کی علت اور سبب میں فکر و تد بر کر کے، غیر منصوص مواقع طرف ہے نابت شدہ منصوص محم کی علت اور سبب میں فکر و تد بر کر کے، غیر منصوص مواقع

كا حكم معلوم كيا جائے، إس كو متفقه في الدين ' (ديني نصوص ميں غور كرنا) اور

"اجتهاد" كہتے ہیں،اوراپیا كرنے والوں كو" فقہاء "اور" مجتهدین"۔

۳: ند جب کے دائرے میں رہتے ہوئے قال کے استعال کی تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی حیثیت کا میچے میچے اندازہ لگا لیا جائے ، اگر پہلی دوصورتوں پر قدرت نہ ہو، اور اُس جگہ تک پہنچنے کے لیے خداداد فہم وبصیرت، اور مطلوب تقوی وقدین کے ساتھ ساتھ، جس میکوئی، وسعتِ مطالعہ، دیدہ ریزی، دہاغ سوزی اور نکتری کی ضرورت ہوتی ہے، اُس کا موقع نہ ہو، تو جن کو بیسب چیزیں حاصل ہیں، یا رہی ہیں؛ اُن میں سے (اپ اعتبادے) بہتر سے بہتر پراعتماد کر لیا جائے، اور پھرائسی کا اتباع کیا جائے، اور اِس اعتباد

واتباع کواصطلاح میں'' تقلید'' کہاجا تا ہے،جبیبا کہ دنیا کے سارے علوم وفنون میں یہی ۔ . معمول ہے، اور بیکوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اِس کے خلاف کرنا کم عقلی اور سفاہت کی دلیل ہے: وہ بد نصیب جسے قبل وقال نے مارا

خوشا نفیب جے امتثال نے مارا

آخر ڈاکٹر، انجینئر پراعتاد کرتاہے یانہیں؟ وکیل ڈاکٹر پراعتاد کرتاہے یانہیں؟ آ کھ کا ڈاکٹر قلب کے ڈاکٹر کامخاج ہوتا ہے یانہیں؟ تو جن لوگوں نے مذہب کو بحثیت ایک متقل علم کے ہیں پڑھا، زہبی امور میں اُن کو بھی کسی پر اِعقاد کرنا چاہیے یانہیں؟ آخر وہ کس پراعتماد کریں گے؟ جن پر اعتماد کریں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ اور اِس اعتماد وا تباع میں شرعاً یا عقلاً حرج کیا ہے؟ ہاں اِنسانوں کے ہرطبقہ کی طرح اِس میں بھی اچھے برے ہرطرح کے اوگ ہوتے ہیں، اس لیے اِنتخاب کی ذمہداری اِعماد کرنے والوں ہی کے سر رہے گی، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔

٣: چوتے درج میں: (التغابن: ١٦) ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ (جتنا ہوسکے اللہ کا تقوی اختیار کرو) بیمل کرتے ہوئے ،حتی المقدور شرعی فرائض وواجبات (اور حسب توفیق سنن و مستحبات) کی بجا آوری کا اہتمام کرے اور حتی الا مکان محرّ مات (وکروہات) ہے کنارہ کشی اختیار کرے، اُس کے بعدا پی عقل کو اُن کاموں میں اِستعال کرے جو زہبی اعتبار سے مباح یا محمود ہوں، پھراُن سے خود بھی فائدہ اُٹھائے، قوم کو بھی فائدہ پہنچائے، مگر شرط یہی ہے کہ اپنی اصل کو، اور اینے مقصد تخلیق کونہ بھول جائے:

تم شوق سے کالج میں پڑھو، یارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ بے جھولو پر ایک سخن بندهٔ البرکی رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

ورنہ اِس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ اضافی کاموں میں لگ کر، مقصد سے تغافل موجائ، اور نعوذ بالله قيامت كون الله تبارك وتعالى يفرمادي: ونسوا الله فانساهم ﴾ (بیلوگ الله کوبھولے تھے تو آج الله نے بھی اُنھیں چھوڑ دیا)۔

امید کہ اِن معروضات سے عقل کی راہ سے دَرآنی والی زلات ولغز ثارت کے سد باب کے لیے اور اہل زلیخ وضلال کی تلبیسات وتشکیکات سے تحفظ کے لیے وافر سامان فراہم ہوگیا ہوگا، البتہ موضوع کی مناسبت سے ایک اور مسکلہ پر بھی گفتگو ضروری ہوگئی ہے، وہ ہے:

### اا-: نهي امورض مدود اختلاف:

چونکہ ندہب کے سجھنے میں عقول کا اِستعال ہوتا ہے، اور عقول کا اِختلاف اور تفاوت ایک فطری امرہے، اور ساتھ ہی اِستعداد، فہم ، ذوق اور وسعتِ نظرو غیرہ میں بھی برابری شاذو تا در ہی ہوتی ہے، اِس لیے نیتجاً وجو ہِ استنباط و اِستخراج میں ، اور نصوص کے معانی اور مفاہیم میں بھی اِختلاف ہوجاتا ہے، اِس طرح کے اِختلاف کی صورت میں یا تو کوئی ایک تقلیداً دوسرے کی بات مان لے، ورنہ پھر بیا ختلاف باتی ہی رہ جاتا ہے، اور اِس میں کوئی جرج بھی نہیں۔

گرچوں کہ اِس مسئلہ میں بھی ہے اِعتدالی بہت عام ہے، اِس کیے آئدہ صفحات میں ایک منتقل عنوان کے تحت ذراتفصیل سے اِس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

## وحدت إمت اور حدود إختلاف

مسلمانوں میں کون سااییا حساس دِل ہے جوامت کے موجودہ حالات سے متاثر اور قوم مسلم کے قابلِ رخم احوال سے فکر مند نہ ہو، ان حالات کے حقیق اُسباب کیا ہیں؛ ان کو جانے اور سمجھنے کی فکر بھی بھی کوگی ہوئی ہے، اس کی وجہ یا تو تکوین اور تقدیر کو قرار دیا جائے کہ ہماری قسمت میں، ی ایسالکھا ہوا ہے، مگر جن کا تکوینیات پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ، تشریعیات پر جمی ایمان ہے وہ جانے ہیں:

قوے بجدوجہد سعادت گرفتہ اند قوے دگر حوالہ بتقدیر می کنند ( بچھلوگ بخت و جفاکشی سے سعادت یاب ہوجاتے ہیں، اور بچھلوگ اپنی ناکامی کی ذمہداری تقدیر پرڈال دیتے ہیں )

ہارے پیش آمدہ حالات میں ہے بعض امور تو ہماری بداعمالیوں کا قدرتی تیجہ اور طبعی آنجہ میں ان کی طرف اِشارہ کیا گیا ہے:

ا: (الشورى: ٣٠) ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيا. يكم ويعفو عن كثير ﴾ (تم كوجوبهي مصيبت پيش آتى ہوه سبتم اركال اى كانتيجه اور بہت ى بدا ممالياں تو الله تعالى معاف بهى فرماد يتے ہيں )۔

۲: (الروم: ۲۱) ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾ (لوگوں كرتوتوں ك منتج ميں ختكى اور ترى ميں فساد كھيلا ہوا ہے، الله اس كة در يعلوگوں كى بدا عماليوں كا

تھوڑا سامزا چکھانا چاہتے ہیں؛ تا کہلوگ رجوع الی اللہ ہوں)۔

کھوڑا سامزا چھانا چاہے ہیں۔ بہت سے بیان فرمایا گیا ہے: (الا سراء:۱۱)

ہوا ایک اورجگہ یہ ضمون مزید وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے: (الا سراء:۱۱)

﴿ وَإِذَا أَرِدُنَا أَنْ نَهِ لَكُ قَرِيةً أَمْرِنَا مَتْرِفَيها فَفْسَقُوا فَيها، فَحق عليها الْقُولُ فَلْمُونَاهَا تَلْمِيواً ﴾ (اورجب ہم سی کہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللّه ول فلامر ناها تلمیواً ﴾ (اورجب ہم سی کی ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر وہ نافر مانیاں اس کے خوش حال لوگوں کو (ایمان اور اِطاعت کا) تھم دیتے ہیں، پھر وہ نافر مانیاں کرتے ہیں، تو اُن پر جت تمام ہوجاتی ہے، چنا نچہ ہم اُنھیں تباہ و برباوکرڈ التے ہیں)۔

کرتے ہیں، تو اُن پر جت تمام ہوجاتی ہے، چنا نچہ م اُنھیں تباہ و برباوکرڈ التے ہیں)۔

ان نصوص کا حاصل ہے ہے کہ بحیثیت مجموعی امت کے اندر جب جب اُوام شریعت اور نوائی و بین کے سلسلہ میں غفلت و بے النفاتی، بے مملی و بے تو جہی اور شریعت اور نوائی کو غلام ہوگا، تو اس کا قدرتی انجام: شکست وریخت، نولت و بستی اور عصیان و نافر مانی کا غلبہ ہوگا، تو اس کا قدرتی انجام: شکست وریخت، نولت و بستی اور زوال وانحطاط ہونا ہی ہے۔

اور بعض امور: نتیج اور اُنجام کے بجائے، تباہی کے بنیا دی اُسباب میں سے ہیں، جن میں آپسی افتر اق وانتثار اور اِختلاف و تنازع سب سے بڑا اور سب سے زیادہ موڑ سب ہے، جس نے ہماری قوت بھیرنے، اندر سے ہم کو کھوکھلا کرنے، اور ہماری قوق می ہوا نکالنے میں سب سے کلیدی کر دار ادا کیا ہے۔

مقام عبرت ہے کہ جس امت کو پروردگارِ عالم کی طرف سے (آل عمران:

۱۰۳) ﴿ واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفوقوا ﴾ (تم سب الله کی ری کومضوطی سے تھام لو، اور باہم نااتفاتی مت کرو) کی بطور خاص تا کید کی گئی تھی، وہی امت بہتر

(۲۲) سے زائد فرقوں میں منقسم ہو چکی ہے، ''اہلِ حق'' اور ''اہل النة والجماعة'' کے جانے والے طبقات بھی متعدد گروہوں اور جماعتوں میں بے ہوئے ہیں۔

ایانہیں ہے کہ ہارے رہران قوم کو اِس زیاں کا اِحساس نہیں ہے، اِحساس تو ایک مدت سے ہواور اِصلاح قوم کے نعرے کے ساتھ اُٹھنے والے تمام ہی زعماء کی

طرف ہے اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ سارے شور ہنگاہے کے باوجود ہماری اِس بیاری کا علاج ہونہیں پار ہاہے، بلکہ اس مزمن مرض کے نتیجے میں اور بھی نامعلوم کتنے مسائل اور حالات کا سامنا کرنا پڑر ہاہے۔

#### اتحادواختلاف كيمختلف ببلو

ہاراخیال ہے کہ''اِتحاد واِختلاف'' کے اِس اہم اور حساس مسئلے میں جذباتی باتیں کرنے کے بجائے ، کتاب وسنت کی روشنی اور حقائق وواقعات کے آئینے میں مسئلے کو سنجیدگی کے باتھ بیجھنے کی ضرورت ہے، آئیے بتوفیقہ تعالی یہاں بھی اس پر پچھنور کرتے ہیں:

ا: اگر دقتِ نظری سے جائزہ لیا جائے تو ہار ہے باہمی اختلافات یا توعلمی اور اصولی بنیادوں پرہوتے ہیں، کہ کسی مسئلہ میں ایک عالم ایک بات کہتا ہے، دوسراعالم اُسی مسئلے میں دوسری طرح کی بات کہددیتا ہے، جس کے نتیج میں اولا اُن دونوں میں اور ثانیا دونوں کے دابستگانِ حلقہ کے درمیان اختلاف وتنازع کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔

اور یا پھر ہارے اختلافات کی بنیاد: عملی کمزوریاں (عجب و کمبر پخض وعناد وغیرہ) نفسانی خواہشات اور جذباتی تقاضے ہوتے ہیں، مثلاً ''اہلِ حق' ہی کو لیتے ہیں، کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیائے کرام، خصوصاً محمدرسول اللہ صلی الله علیه موسلم کی عصمت، قرآنِ کریم کی حقانیت، حدیث شریف کی جیت، صحابہ کرام کی عظمت اور سلف صالحین کی اہمیت پر منفق ہیں، پھرائن میں کے اکثر ائمہ اربعہ کی من جانب اللہ مقبولیت کو بھی تنایم کرتے ہیں، اس کے علاوہ معتبر سلاسلِ تصوف، اور متند علمی حلقوں سے بھی وابستہ ہیں، جتی کہ کی مخصوص مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔

ظاہری حالات کے اعتبار سے اتنی ساری بنیادوں پر اتفاق رکھنے والوں میں کے خاتبار سے اتنی ساری بنیادوں پر اتفاق رکھنے والوں میں کسی متعبد کا ختلاف نہیں ہونا چا ہے تھا، مگر عملاً کوئی مکتبہ فکر ،کوئی حلقہ اورکوئی سلسلہ باہمی

کشاکشی ہے حفوظ ہیں ہے۔

یااس کے برعل بعض حفرات ایسے ہیں کہ اُن کے نزدیک کتاب وسنت کے فاہر کے علاوہ کی بھی چیزی کوئی اہمیت نہیں ،اور قر آن وحدیث کے بہجھنے میں ،شریعت پر عمل کرنے میں کی شخصیت کا واسطہ اختیار کرنا ، اُن کے ہاں شرک اور آباء پری ہے، گویا اُن کے نزدیک نقطۂ اِتحاد صرف اور صرف '' کتاب وسنت' کے ظاہری نصوص ہیں ، کم اُن کے نزدیک نقطۂ اِتحاد صرف اور صرف '' کتاب وسنت' کے ظاہری نصوص ہیں ، کم اُن کے نزدیک بی طبقہ گروہ بندیوں اور دھڑ ہے بازیوں سے بچا ہوتا ، مگر تازہ صورت حال ایک کے دیا گرگا کی جنت آبی انتظار واضطراب سے دوچار ہیں۔

یجریم کی اختلافات بھی بھی علمی اور فدہبی رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں، بھی جاہ ومنصب کی رسہ شی ان کا مظہر بنتی ہے، بھی مال ودولت کا حصول اس کا سبب بنتا ہے، غرضیکہ ایک ہی ''نقصان' کے نقطہ اتحاد پر متحد جماعات اور اقوام بھی نامعلوم کتی وجوہ سے باہم دست وگریباں رہتی ہیں۔

۲: یتوصورتِ حال کا ایک پہلو ہے، دوسر ہے پہلو سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کی امام یا عالم کی تقلید اور اتباع: امت میں اختلاف کا سبب ہے، یا اتفاق کا؟ عبای، ترکی اور مندوستانی حکومت اگر فقیہ حفی کی یابند تھی تو خاص اِس وجہ سے کیا اختثار پیش آیا؟ اندلس کی حکومت اگر فقیہ مالکی سے وابستہ تھی تو وہاں اِس سے کیا نقصان ہوگیا؟ حال ہی میں افغانستان کی اطالبانی حکومت نے فقیہ حفی کے مطابق قوانین کا نفاذ کیا تھا، جس میں سلفی حضرات بھی تر یک حکومت تھے، اس سے کیا اندرونی اختلا فات پیش آئے؟ اور دہ کی است مقوط کے اسباب کی؛ تو حالات کے پس منظر سے باخبر حضرات خوب جانتے ہیں کہ بات سقوط کے اسباب کی؛ تو حالات کے پس منظر سے بخر حضرات خوب جانتے ہیں کہ اس کے عوامل عالمی منظر نامے سے تعلق رکھتے تھے، نہ کہ مقامی اور داخلی مسائل سے، جیسا کہ اس کا اندازہ سعودی حکومت کے استحکام سے بھی لگایا جاسکتا ہے، جو کہ فقیہ حنبلی کی طرف منسوب ہے۔

اس سے برخلاف پاکستان نے حکومتی سطح پر جوکسی خاص مسلک کونبیں اپنایا تو یہ أس كي ليمانظ الم طور برمفيد موا؛ يامفر؟ ے۔ صور پیپیال کے اِس تجزیے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارااصل اختلاف علمی اور ے میں اور ہونیں ہے، بلکہ اُس کا بڑا حصہ نفسانی اور جذباتی بنیادوں پر ہے۔ اصولی بنیادوں برنہیں ہے، بلکہ اُس کا بڑا حصہ نفسانی اور جذباتی بنیادوں پر ہے۔ یوں پہ ۱۰: مسئلہ کوایک اورنظر سے دیکھیے ، کہا اور سمجھا جا تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ، مسام کے زمانہ میں امت کے اندر کوئی فرقہ یا کوئی گردہ وجود میں نہیں آیا تھا، اور سارے وسلم کے زمانہ میں امت الملام، كَا كَا طِرْفُ مِنسوب بِهِ لُو كُول نے بنا كاتھى، بى فرق يەتھا كەأس وقت تاز ہ بتاز ہ وقي الماني كاسليل جاري تقاء إس لي الله عالم الغيب والشهادة كاطرف \_ الے اوگوں کی نشاندہی کردی جاتی تھی، اوران کے شرسے امت کو بچادیا جاتا تھا،اُس ے بعدوجی کا پیسلسلہ بند ہو گیا، أب ایسے لوگوں کی تعیین کا الہامی اعتبار سے کوئی قطعی . زرید نہیں رہ گیا، سوائے اس کے کہ اُن کے اقوال واعمال کو کتاب وسنت کی کسوٹی پر كا جائے ، اور ظاہرى اعتبارے أن كے بارے ميں كوئى رائے قائم كى جائے۔ بھررسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر مدیق کے خلیفہ نامز دہوتے ہی مرتدین اور مانعین زکوۃ کے فرقے وجود میں آئے ، ہے

مدیق کے خلیفہ نامزد ہوتے ہی مربدین اور ماسین زلوۃ کے فرقے وجودیں اسے نہ یہ الگ بات ہے کہ حضرت کی اولوالعزمی اور ثبات قدمی کے سامنے وہ جلد ہی اپناوجود کھو بھی الگ بات ہے کہ حضرت کی اولوالعزمی اور ثبات قدمی کے سامنے وہ جلد ہی اپناوجود کھو بھی ۔ بیٹھے۔ خلفہ دوم سید نا حضرت عمر سے عمر سے دور کو اساوا حدد ورکہا جاسکتا ہے جس میں اِسلامی

خلیفهٔ دوم سیرنا حضرت عمر یکی دور کواییا واحد دور کهاجاسکتا ہے جس میں اِسلامی منظرنا مے پر'' منافقین'' کا کوئی ٹولہ کہیں نظر نہیں آتا، البتہ انفرادی طور پرایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ضرور وجود پذیر ہو چکی تھی، جو بعد میں چل کرمستقل کا ایک فتنه بی اس کا ایک فرز' فیروز ابولؤلؤ و مجوی' (بابا شجاع الدین ایرانی ؟!) قاتلِ حضرت عمر تھا۔

ظیفه سوم سیدنا حضرت عثان کے آخری دورخلافت میں پہلی مرتبہ تھلم کھلاا لیے فرقے کا وجود ہوا جوا بی ساری 'لاند ہیت' کے باوصف (انتہائی درجے کے'' تقیہ' اور ''نفاق' کے ذریعے )خود کو جماعتِ مسلمین میں شار کرانے میں کا میاب ہوگیا، جس کا فود کے خود کو جماعتِ مسلمین مقد اسلامی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند ہونا، اور پھر خلیفہ کراشد سید نا حضرت عثمان کا اندو ہناک حادث شہادت پیش آجانا ہے۔ اور پھر خلیفہ کراشد سید نا حضرت عثمان کا اندو ہناک حادث شہادت پیش آجانا ہے۔

تاریخ کا بہی وہ موڑ ہے جہاں ہے با قاعدہ طور پر''فرقول''کے وجود کا آغاز ہوتا ہے، پھرتو جاد کا اعتدال اور صراطِ متقیم ہے بھٹک کر''روافض''،''خوارج''،''قدریہ'' ،' جریہ'' ،' معزلہ' ، اور''مرجہ' جیے نامعلوم کنے فرقے وجود میں آتے جلے گئے، ظاہر ہے کہ امت میں ظہور پذیر ہونے والے اِن فکری اور اعتقادی اختلافات کا منشا انمہ حق کی تقلید اور اتباع نہیں تھا، بلکہ دشمنان دین کی طرف سے تخریب دین اور تخریب مسلمین کی تقلید اور اتباع نہیں تھا، بلکہ دشمنان دین کی طرف سے تخریب دین اور تخریب مسلمین کی تقلید اور اتباع نہیں تھا۔

قرآن کریم میں ﴿إِن اللَّذِينَ فَيُرقُوا دِينِهِم و كانوا شيعاً ﴾ (الأنعام: ١٥٩) واردتو مواہ يہودونسارى سے تعلق سياق ميں، مرلفظ "شِيعاً" كى بلاغت ہے بہت معنى خيز!

۳: ائمهٔ اربعه: امام ابوطنیقهٔ (ت: ۱۵۰ه)، امام مالک (ت: ۱۵۹)، امام مالک (ت: ۱۵۹)، امام شافعی (ت: ۲۰۴۰) اور امام احمد (ت: ۲۳۱)، مید حضرات تو دوسری اور تیسری صدی کے بین، اور پھران کی با قاعدہ تقلید تو اور بعد میں شروع ہوئی، تو پھرامت میں مذکورہ انتشار وافتر اق کیوں کر پیدا ہوا؟

اِن تفصیلات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ مسئلہ کی اَصل بنیاد: تقلید وا تباع وغیرہ نہیں ہے، بلکہ خارجی طور پر: دانا دشمنوں کی مکاری وعیاری، اور پوئس یہودی کے جانشینوں کی تخریب کاری ہے، اور داخلی طور پر: معاشرہ میں بنینے والی وہ نفسانی بیاریاں اور روحانی

امراض ہیں جن کوشری اصطلاح میں: کبروعجب، بغض وعناد، حسد و کینداور نفاق وغیرہ ہے۔ موسوم کیا جاتا ہے۔

اگرمعاشرہ کی اِن کمزور یوں کوکسی قوتِ قاہرہ یاتطبیر قلوب اور تزکیۂ نفول کے ذریع مغلوب کیا جاسکے، تو عرب وعجم جیسے متضا داور متحارب طبقات کو بھی اتحاد وا تفاق کے ایسے نقطہ پرجمع کیا جاسکتا ہے، کہ ساملِ سندھ پراگر کسی ایک مسلم عورت پر بھی زیادتی ہورہی ہوتو دمثقِ شام سے پورالشکر جراراُس کی مددکو بہنی جا۔ئے۔

اور اگر اِن خرابوں کی اِصلاح نہ کی جائے تو پھرسارے نِقاطِ اتحاد کے مہیا ہوجانے کے بعد بھی ،آپسی رنجشوں اور تنازعات کو کسی طرح ختم نہیں کیا جاسکتا۔

زیادہ دورنہیں؛ اپنے اپنے گروں یا آس پاس کے ماحول ہی کا جائزہ لے لیا جائے کہ کیے حقیقی بھائیوں تک کے درمیان شقاق واختلاف بیدا ہوجاتے ہیں، اور العیاذ باللہ نوبت کشت وخون اور مقدمہ وعدالت تک کی آجاتی ہے، کوئی مفکر صاحب بتا کیں کہ دہاں کون ی '' تقلید'' کارفر ما ہوتی ہے؟!

وہ جوت جگائی، کہارضِ عرب میں پائی جانے والی بادینشینوں کی سے جماعت رہک ملائک اور ہم دوشِ ٹریا ہوگئ۔

اِی طرح اِصلاحِ قوم کے دعویداروں کے لیے لازم ہے کہ پہلے اپنا کرکڑ،
معمولاتِ زندگی اور طرزِ عمل درست کریں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسے کریمانہ اور
شریفانہ اَخلاق اپنے اندر پیدا کریں، پھر قرآن وحدیث میں مذکور عقائد واعمال اور
اخلاق وتہذیب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اگر من جانب اللہ مقبولیت مقدر ہوگی، تو
اِصلاحی سلسلہ آگے برجے گا، اور جب تک منظور ہوگا، باقی رکھا جائے گا۔

پر علمی اوراصولی اختلاف کے سلسے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہر علمی اِختلاف نہ تو مضر ہوتا ہے، نہ فدموم، بلکہ پچھا ختلا فات تو ایسے ہیں جن کا اِظہار شرعاً فرض ہے، قارئین کی علمی اور دین تسکین کے لیے'' اِختلاف، اُس کی حقیقت، تسمیں اور حدود' بتو فیقہ تعالمی مزید وضاحت کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں:

## إختلاف،أس كى حقيقت، تتمين اور حدود:

يادر كھنا جا ہے كه يہاں جاراُ مور ہيں: إختلاف حقیقى، إختلاف غير حقیقى، تعدُّر د اور تنوُّع۔

ا: ' إختلاف حقيق' كامطلب ہوتا ہے كہ ايك كو مانے سے دوسرے كا إنكارخود بخود لازم آجائے، اور دونوں میں جمع وظیق ممکن ہی نہ ہو، جیسے گرمی اور شونڈک كا اختلاف، كه آگ كے گرم ہونے كا إقراراً س كی شونڈک كے إنكار كوستلزم ہے، لہذا جوشف آگ كوگرم كہدرہا ہے اُس سے دوسرا پہلو تبول كروانے كى الگ سے ضرورت نہيں۔

یا جیت 'اسلام اور کفر' کا اِختلاف، که اگر کوئی شخص کسی کفرید عقید ہے کو درست مجھ رہا ہے، تو اُس کے 'اسلام' کے ثبوت اور بقایر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کفر، یا قیدہ کفر کا اقرار، خود بخود اِسلام کے اِنکار کو متلزم ہے، مزید دلیل فراہم کرنے ک

ضرورت ہیں۔

قرآن کریم میں جس' إختلاف' کے نہ پائے جانے کا چینی کیا گیا ہے؛ اُس
ہے یہی مراد ہے: (النساء: ۸۲) ﴿ افسلا يتدبرون القرآن، ولو کان من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً ﴾ (کیا بیلوگ قرآن میں قربہیں کرتے، اگر بیا
غیرالله کی طرف سے ہوتا تو اِس میں بیہت اِختلاف پاتے)۔ گرچوں کہ بیغیرالله کی
طرف سے ہے ہیں، اِس لیے (غیرمحفوظ ویدوں، اور تحربیف شدہ تو رات اورانا جیل وغیرہ
کی طرح) اِس کے مضامین میں کوئی اِختلاف اور تناقض بھی نہیں ہے۔

۲: ''إختلاف غيرهيقى'' كا مطلب بيه ہے كه دو (يا زائد) چيزوں ميں بظاہر تو إختلاف اور تعارض محسوس ہور ہا ہو، مگر وہ حقیقتاً نہ ہو، بلكه أس كا منشا: زمان، يا مكان، يا افراداور خاطبين كافرق ہو، مثلاً:

(۱) قرآن کریم کی ایک آیت (البقرة: ۲۲۰) ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس مورت کا خاوند فوت ہوجائے ، اُس کے لیے متوفی کے گھر والوں کی طرف سے ایک سال تک رہائش اور نفقہ کا انظام کیا جائے ، دوسری آیت (البقرة: ۲۳۳) ہے معلوم ہوتا ہے کہ رہائش کا انظام صرف چار ماہ دی دن تک کرنا ہے ، اِن دونوں میں اگر چہ بظاہر تعارض محسوس ہورہا ہے ، گر حقیقتا ایسا ہے نہیں ، بلکہ پہلا تھم ابتدائے اسلام میں تھا ، بعد میں منسوخ کردیا گیا، جیسا کہ احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔

(۲) قرآن کریم میں بہت ہے مواقع پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کفار کی زیاد تیوں پرصبر، صفح اور عفو سے کام لینے کا تھم دیا گیا ہے، اور دوسر ہے بہت سے مقامات پر حملہ، قبال اور ارباب کی ہدایت فرمائی گئی ہے، ظاہر ہے کہ بیتھم میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ موقع وکل کا اِختلاف ہے؛ کہ اول کا تعلق دارالحرب کی مغلوبیت ومقہوریت سے ہے، اور ٹانی کا تعلق دارالاسلام کی قدرت وقوت سے ہے۔

(۳) ایک حدیث شریف (ابوداود: ۲۳۸۷) میں ہے کہ ایک شخص نے روز ہے کی حالت میں ہوی ہے ہوں وکنار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے انھیں اجازت مرحمت فرمادی، کی اور نے اجازت جائی ہی ہی نے منع فرمادیا، بعد میں معلوم ہوا کہ جن کو اجازت ملی تھی وہ معمر ہو چکے تھے، اور جن کو ممانعت کی گئ تھی وہ جوان تھے، ظاہر ہے کہ یہاں مخاطب کے فرق کو لمح ظرکھا گیا ہے۔

۳: تیسر الفظ ہے '' تعدد'' (ایک سے زائد)، متعدد چیزیں ایک دوسر ہے کہ منافی نہیں ہوتیں، بلکہ سب کا الگ الگ مقام ومر تبہ ہوتا ہے، جیسے نماز کی رکعات، کہوہ متعدد ہوتی ہیں، مختلف منہیں، یا ارکانِ اِسلام اوراً حکام دین کہ یہ متعدد ہیں، با ہم مختلف نہیں۔

۳: چوتھالفظ ہے ' سٹو ع'' (متعدد قسمیں )، تنوع کی صورت میں بھی ایسا تھناد و میں ہیں ایسا تھناد و میں ہوتا کہ مجھوتے کی کوئی شکل نہ ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوۃ اور جج وغیرہ عبادات، کہان میں تنوع ہے، تعارض نہیں۔

آئے! اِس مسلے کوایک عام فہم مثال سے سجھتے:

کھی، دبی، بالائی، کھن، پیر، کریم وغیرہ ایک ہی اصل (دودھ) سے نکلنے والی متنوع اشیا ہیں، اِن کا تنوع معاشرے کی نا قابلِ اِ نکار ضرورت ہے، کوئی تنہاشخص دودھ سے بیسب چیزیں برآ مدکرے، یا مختلف لوگ مختلف چیزوں کا کاروبار کریں، دونوں ہیں کوئی حرج نہیں، پھر بھی ان سب کوایک ہی برتن میں رکھنے کا اتفاق ہوجائے، تو باذوق حضرات کوذا نقہ تو گراں گذرے گا، مگر کی تمیت اور مصرت کا اندیشنہیں۔ حضرات کوذا نقہ تو گراں گذرے گا، مگر کی تمیت اور مصرت کا اندیشنہیں۔ ایس کے برعکس اگر کوئی شخص نفتی چیزوں کو دودھ کی اصلی چیز کہہ کر بازار میں کھپانا چاہے، تو ایک متدین معاشرے کے اعتبار سے یہ بدترین خیانت، اور ایک پا کیزہ ماحول کے لیے بیا نتہائی بدنما داغ ہوگا، ای طرح خالص دودھ کی اشیا میں سرسوں کا تیل ڈال دیا

جائے، تو ذا نقہ اورشکل ہر چیز بدل کررہ جائے گی، اوراگراس سے بھی آگے بڑھ کرمٹی کا تیل ہوں کا کا بڑھ کرمٹی کا تیل پاز ہر کا ایک قطرہ ملادیا جائے، تو دورھ کی لذت اور لطافت تو دور کی بات رہی، اُب تو اُس کی حقیقت اور خاصیت بھی برقر ارنہیں رہ گئی۔

''کتاب وسنت' کی مثال بھی دودھ کے شیریں چشمہ کی ہے، اہلِ علم اُس ے اپنی اپنی عقل وہم کے اعتبار سے حسب ذوق علوم ومعارف کا استخراج واستنباط کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے نوع بنوع مسائل کتاب وسنت کے اِسی چشمہ فیض سے متفاد ہوتے رہتے ہیں، جب تک ان کی اصل'' کتاب وسنت' ہی کی طرف لوٹتی رہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں، بلکہ بیقوم کی ضرورت اور سعادت کی بات ہے، جن حضرات نے اپنے اپنے ذوقی اجتہاد سے جو استنباطات کے ہیں، اُن سے وہ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جائز ومناسب طریقے سے دوسروں کو بھی راغب کر سکتے ہیں، اِس میں بھی کوئی خرائی نہیں۔

خرابی یہاں سے بیدا ہوتی ہے کہ کچھ اہلِ دجل قلبیس بے دینی کی باتوں کو دین کی طرف منسوب کرنا شروع کردیتے ہیں، کچھ بددین شرعیات میں، غیرشرعیات کی طرف منسوب کرنا شروع کردیتے ہیں، کچھ بددین شرعیات میں، غیرشرعیات کی طلاوٹ کرنے لگتے ہیں، اور بہت سے ظالم تو کفر ونفاق کا'' زہر ہلاہل' ملاکر قوم مسلم کی جڑ'اس کی اصل سے کاٹ دینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا سررشتہ، فدہب اِسلام سے توڑ دینے کی سعی نامسعود میں مصروف رہتے ہیں۔

مسلمانوں کی وہ تمام جماعتیں جو'' کتاب وسنت' کی بنیادوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول: متواتر ومتوارث اصولوں پرکام کر رہی ہیں، نداق ومزاح کے تفاوت اور طریقۂ کار کے اِختلاف کے باوجود؛ نقطۂ اتفاق سب کے اعمد موجود ہے، اور ان سب کا کسی مسئلے پرمتی ہوجانانہ شکل ہے، نہ مفر۔ البتہ جو اِس بنیادی اصل ہے منحرف ہیں، خانہ ساز افکار ونظریات کو اِسلام کی البتہ جو اِس بنیادی اصل ہے منحرف ہیں، خانہ ساز افکار ونظریات کو اِسلام کی

طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فریبی اور دھوکے باز ہیں، برا درانِ إسمام کو ایسے جعل ساز وں سے سخت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

ای طرح جوظالم اِسلامی باتوں میں کفر کی غلاظت اور نفاق و تقیے کی گندگی ملاکر اِسلامی منڈی میں پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بھی ''ملتِ اِسلامیہ'' کے لیے ایک ناسور ہیں، جن سے جلد از جلد گلوخلاصی کی تدبیر ہرمسلمان پرواجب ہے۔

الملِ إسلام كے درميان جب بھی إتحاد وا تفاق کی کوشش کی جائے، تو لازم ہے کہ إس معيار کا بورا لحاظ رکھا جائے، اور صرف أنہی افراد، جماعتوں اور سلسلوں کو متحد و متفق کرنے کی کوشش کی جائے، جو'' کتاب وسنت' اور اُن سے ثابت شدہ حتمی اُصولوں سے کم از کم ظاہر اُمر بوط ہوں، پھر جس کا جس درجہ انتساب ہو، اُس کو اسی حیثیت پر رکھا حائے۔

اور جن فرقول نے خود کو'' کتاب وسنت' کی بنیادی اصل ہی سے کا ف رکھا ہے، جوگروہ اِس اسای نقط ہی سے مخرف ہو چکے ہیں، اور جو افراد اِس مسلمہ آئین ہی سے باغی ہورہے ہیں، اُن کوساتھ لینے کی کوشش ہی امت کا اُب تک کا سب سے براالمیہ ہے، علاج بیاراعضاء کا کیاجا تا ہے، سرڑ ہے ہوئے ، متعفن اور بد بودار اعضاء کو علاج کی امید پر باتی رکھنا جسم کے بقیہ حصول کے ساتھ، برڈی زیادتی اور سخت نا اِنصافی ہے۔ اس تھے، برڈی زیادتی اور سخت نا اِنصافی ہے۔ اس تھے، برڈی زیادتی اور سخت نا اِنصافی ہے۔ اس تھے، بوئے آئندہ سطور ملاحظ فرمائی جائیں۔

# مسلمانوں کے آپسی اختلافات فتمیں اور حدود

ایک مسلمان کاکسی سے اختلاف یا تو دین و فرجی بنیاد پر ہوسکتا ہے، یا دینوی وزاتی بنیاد پر ،وسکتا ہے، یا دینوی وزاتی بنیاد پر ،دین اختلاف کی دوصور تیں ہیں: اصولی اور فروی:

(١) دين اصولي اختلاف

دین اختلاف اگراصولی مسائل میں ہے تو اُس کی بھی دوصور تیں ہیں: آیمان وکفر کا اختلاف، اور سنت و بدعت کا اختلاف۔

١-:إيمان وكفركا اختلاف

إختلاف: اگر إيمان وكفر مين ہے، كوئى فرد يا جماعت: كفريه، يا شركيه عقائد واعمال اختيار كيے ہوئے ہے، تو ايك مسلمان پراس سے إختلاف ركھنا، اور مناسب انداز ميں اس كا اظهار كرنا فرض ہے، اور كفر وشرك سے بيزارى ظاہر كرنا لازمة ايمان ہے، صحابة كرام رضوان الله عليم الجمعين كا خاص وصف قرآن كريم نے يهى بيان فرمايا ہے: (الفتح : ۲۹) ﴿ والديس معه أشداء على الكفار د حماء بينهم ﴾ (رسول الله ملى الله عليه وسلم كي ماتھ رہے والے كافروں پرتو سخت ہوتے ہيں، اورآ يس ميں رحم ول)۔

۲-: سنت وبدعت كااختلاف

اور اگریہ اصولی اختلاف سنت وبدعت کا ہے تو بھی اس کا اِظہار اور اِحقاق ضروری ہے۔ البتہ "سنت" و"برعت" کے بارے میں اجمالی طور پر اتن بات ملحوظ رکھنی ضروری ہے کہ دِین کی اصل اور بنیاد: "کتاب اللہ" اور "سنتِ رسول اللہ" ہیں، جن کی تشریحی اور "فیار" اور "قیاب شرک" سے ہوتی ہے، اِس لیے اِجماع وقیاس کی اور عملی محیل" اِجماع امت "اور" قیاب شرک" سے ہوتی ہے، اِس لیے اِجماع وقیاس کی طرف رجوع کرنا؛ یہ بھی کتاب وسنت ہی سے ثابت شدہ مسکلہ ہے، جبیبا کہ اِس کی تفصیل اِن شاء اللہ "نقل" کی بحث میں آجائے گی۔

لہذارین کے وہ (نگری یا عملی) اُمور جن کا تقاضا بی آب صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے زمانہ کے بعد سامنے آیا ہو (جیسے شرعی علوم کی اصطلاحات اور اُن کی تعیین وقد وین)، یا جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہو، صرف حالات وافراد کے اعتبار سے کوئی خاص شکل بعد میں حعیین کی گئی ہو (جیسے خدمتِ دین کے لیے مدارس دینیہ کا سلسلہ)، ایسے امور شرعاً ''بدعت'' میں شارنہ ہول گے۔

#### بدعت كي حقيقت:

"برعت 'کے لغوی معنی ہیں: "بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنادینا"، شریعت میں برعت ایسے عقیدہ ،اور طریقہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں فکر آیا عملا اُس کے نقاضے کے بائے جانے کے باجوداُس کو اپنایا نہ گیا ہو، اور شریعت کے دلائلِ اربعہ: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس میں اُس کی کوئی اصل بھی نہ ہو، پھر اُس کو بطور عبادت اور بنیّتِ تواب کیا جائے (جیسے عید میلاد النبی ،عرس مشایخ اور تزئین قبور وغیرہ)۔

پھر''سنت' و''بدعت''کا بیمفہوم اثبا تا ونفیاً دونوں طرح سے ملحوظ ہوتا ہے، لہذا جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اختیار کر دہ معمولات''سنت' کی تعریف میں آتے ہیں، اِی طرح بالقصد ترک کردہ اعمال سے اجتناب کرنا بھی سنت ہی کا حصہ ہے۔ اور جس طرح خارج دین کو، دین میں داخل کرنے کی کوشش کرنا''بدعت''

ے، ای طرح داخلِ دین کوخارج از دین کرنے کی کوشش بھی بدعت ہی ہے، مثلاً نماز روزه وغيره عباداتِ ظاهره كا إنكار، يأختم نبوت، فرشتوں، روزِ قيامت، جنت، دوزخ، معجزات إنبياء وغيره عقائد كاانكار

## بدعت كي قسي اورأن كاحكم:

ا: پھر پچھ بدعات تو كفرتك بہنج جاتى ہيں، جيسے متواتر طور پر خارج از دين امور كا داخلِ دین کرنا، یا متواتر طور پرداخل امور کا خارج از دین کرنا، مثلاً نماز وغیره عبادات، یا جنت، دوزخ، ملائك اور آخرت وغيره مغيبات كا إنكار، يا قرآن ميں وجو دِتحريف، يا نقصِ دین کا قائل ہونا، یا جھوٹ (بنامِ تقیّه ) وغیرہ کے داخلِ دینِ ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ بدعت کی میشم چول کہ گفریہ ہے، اس لیے اس کے مرتبین سے عام حالات ومعاملات (جیسے نکاح وغیرہ) میں اہل کفر ہی جیبا معاملہ رکھا جائے گا۔

٢: اور کچھ بدعات موجب فسق ہوتی ہیں:

الف: جیسے تواتر پاسند سیح سے ثابت معجزات میں تا ویل کرنا، قرآنِ کریم کی تفییر بالرائے (من گھڑت) اور اُحادیثِ شریفہ کی خودساختہ تشریحات کرنا، ساع،میلاد، فاتحه وغیره کی مشروعیت کا قائل مونا، شرعی حدود سے بڑھ کر قبروں کی تعظیم کرنا .....وغیرہ۔ ب: بدعت كى إس سے بھى زيادہ خطرناك صورت بدہے كه آيات وروايات كا بحل استعال کیا جائے ،اور مقصو دِشرعی اور معہود ومتبادر مدلول لفظی سے ہٹ کرنصوص شرعیہ سے استدلال کیا جائے ، میصورت بعض ' دین پند' ، حلقوں میں بھی یائی جاتی ہے۔ ج: ای طرح شریعت کے کی مسئلے کو اس کی مطلوبہ شرعی حیثیت سے بوصادینا، كى مسكے كوأس كى معيّنہ شرى حيثيت سے كھٹا دينا، قرآن اور أحاد يب صححه كے كى عام حكم کوکسی خاص صورت کے ساتھ مخصوص کردینا، یا اِس کے برعکس کسی خاص حکم کو عام کردینا .....بھی''برعت''ہی کا حصہ ہے۔ بدعت کی آخری تینوں قسموں کے مرتبین اپنی گمراہی کے باوجود إسلام سے خارج نہیں ہوتے، اِس لیے اُن سے عام حالات ومعاملات میں تو اہلِ اِسلام ہی جیمیا معاملہ کیا جائے گا، گران کی بدعت پر حب قدرت روک ٹوک کرتے رہنا بھی ضروری ہے، تاکہ جن وباطل میں خلط نہ ہونے پائے۔

(۲) دين فروعي اختلاف

یه تنصیل تو دین کے اندراصولی اختلاف سے متعلق تھی ،اوراگر اِختلاف فروی مسائل میں ہوتو اُس کی بھی دوصور تیں ہیں:

ا- علم فتقيق كى بنياد ربهون والااختلاف:

چونکہ نصوص کے سیجھنے میں عقول کا اِستعال ہوتا ہے، اور عقول کا مختلف اور متفاوت ہونا ایک فطری امر ہے، اور ساتھ ہی اِستعداد فہم ، ذوق اور وسعت نظر کا فرق ہی اثر انداز ہوتا ہے، کیوں کہ ہر دو شخصوں میں اِن تمام چیزوں میں برابری شاذ ونادر ہی ہوتی ہے، اِس لیے نینجاً دجو واستناط واستخراج میں، اور نصوص کے معانی اور مفاہیم میں ہوتی ہے، اِس لیے نینجاً دجو واستناط واستخراج میں، اور نصوص کے معانی اور مفاہیم میں بھی اِختلاف ہوجاتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ایسے اِختلاف پیش آتے رہے ہیں اِختلاف ہوجاتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ایسے اِختلاف پیش آتے رہے ہے:

ا: ایک مرتبه دو صحافی شریف لے گئے، راسته میں تیم کی نوبت آگئ، دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، اتفاق سے وقت کے اندری پانی مل گیا، تو ایک نے تو فرمایا کہ ہم نماز پڑھ نجے، کانی ہے، دوسرے نے کہا کہ وقت باقی ہے دہرالینی چاہی، غرضیکہ دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگیا، دونوں نے اپنی اپنی رائے پڑمل کرلیا، واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے تفصیل بتائی، آپ نے ایک پراکتفاء کرنے والے سے فرمایا: "اصبتَ السنة، وأجز أنك الصلاف" ( کرتم نے مسئلہ کے مطابق عمل کیا، اور تبہار کا فرمانی ہوگئی)، دوسرے سے فرمایا: "لك الأجر مرتب " ( تم نے دومرتبه نماز پڑھی نماز پڑھی)، دوسرے سے فرمایا: "لك الأجر مرتب " ( تم نے دومرتبه نماز پڑھی

ہم کودومرتبہ اجرملا) (ابوداودا: ۳۹، نسائی ا: ۳۹)۔
علاء نے لکھا ہے کہ سنت کے اِتباع کی بناء پر پہلے کا ایک ہی اجر دوسرے کے دوہرے اجرے بردھ گیا، پھر پہلے کواجتہاد کی اِصابت ودر تکی کا دوگنا تو اب الگ ملا۔
عزوہ اُجراب (جنگی خندق) سے لوٹے ہوئے آپ صلی الشعلیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ بنو تربطہ تک محابہ نے فرمایا کہ بنو تربطہ تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے، اتفاق کی بات کہ راستہ ہی میں نماز کا وقت ہوگیا، صحابہ میں دورائے ہوگئی، کچھ حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی الشعلیہ وسلم کا مقصد سفری عجلت تھا، نماز کو وقت سے مؤتر کروانا مقصود نہیں تھا، اِس لیے جب وقت ہوگیا تو نماز پڑھ لینی جا ہے، دوسری جماعت نے کہا کہ جب آپ صلی الشعلیہ وسلم نے ایک بات اپنی زبانِ مبارک سے فرمادی تو ہم کون ہوتے ہیں اُس میں منظا اور مقصد تلاش کرنے والے، اِس لیے ہم تو وہیں جا کرنماز پڑھیں گے، بعد میں آپ منظی الشعلیہ وسلم سے ذکر آیا، آپ نے کسی پکوئی تکینہیں فرمائی۔

(بخاری:۱۲۹،ومسلم۲:۲۹)\_

اسے معلوم ہوا کہ علم و تحقیق کی بنیاد پر ہونے والے اجتہادی اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط ہے کہ ہر فریق اپنے اجتہاد میں خطا کا اِمکان اور دوسرے کے اجتہاد میں دریکی کا اِمکان ملحوظ رکھتے ہوئے، دوسرے فریق کی نہ تحقیر کرے، نہ تھلیل اختہاد میں دریکی کا اِمکان ملحوظ رکھتے ہوئے، دوسرے فریق کی نہ تحقیر کرے، نہ تھلیل و تفسیق، بلکہ جب اِختلاف اجتہادی بھہراتو جیے مصیب کوثو اب ملنا ہے، ایسے بی تخطی کو کھی اجر ملنا ہے، تو جس عمل پر اللہ تعالی اجرد ہے ہوں اُس پر کسی کا ناراض ہونا، اور کو بھی اجر ملنا ہے، تو جس عمل پر اللہ تعالی اجرد ہے ہوں اُس پر کسی کا ناراض ہونا، اور لعن طعن کرنا کہاں کی مسلمانی ہے؟ قرآن و صدیث میں عام طور سے دین کے بارے میں: اختلاف، تنازع، مجادلہ وغیرہ کی جو ممانعتیں وارد ہوئی ہیں وہ ایسے ہی اجتہادی اختلافات میں غلو سے متعلق ہیں:

ا: بخارى (٢:١٥) وسلم (٣٣٩:٢) كى روايت ب: واقرؤوا القرآن ما

ائتسلفت علیه قلوبکم، فإذا اختلفتم فقوموا " (قرآن کریم پڑھتے رہواوراً سے معانی ومطالب میں آپسی تبادلہ خیال کرتے رہو،لیکن اگراختلاف کی نوبت آنے لگرتو معانی ومطالب میں آپسی تبادلہ خیال کرتے رہو، لیکن اگراختلاف کی نوبت آنے لگرتو فوراً مجلس سے اٹھ جاؤ) (فتح الباری: ۲۰۹۰، ومرقا ق: ۲۱۹۰)۔

رور سل موقع پرآپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا (ترفدی ۱۹۱۱)، وقال:

حن صحیح): "ما صل قوم بعد هدی کانوا علیه إلا أو توا الجدَدَلُ "(کوئی قوم ہدایت

یاجانے کے بعد براہ ہیں ہوتی، گرآپی کے اختلافات میں الجھادی جاتی ہے)۔

عا: ایک مرتبہ دوصحابہ کے درمیان کی آیت کے سلسلہ میں اختلاف ہوگیا،
معاملہ آپ می الله علیہ وسلم کی خدمت میں ہنچا، آپ نے فرمایا (بخاری ۱۳۹۱): "اقسرء ا،
معاملہ آپ میں اولا تختلفوا، فإن من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا "(پڑھو،

ف کلاکما محسن، ولا تحلفوا، فوا مل معاف بسم المرح اختلاف اور تنازع مت کیا کرو، کیول کهتم سے دونوں سیح پڑھ رہے ہو، اور اِس طرح اختلاف اور تنازع مت کیا کرو، کیول کهتم سے بہلے کی امتیں بھی آپ میں لڑنے اور الجھنے گئی تھیں، اِسی لیے ہلاک ہوگئیں)۔ بہلے کی امتیں بھی آپ میں میں لڑنے اور الجھنے گئی تھیں، اِسی لیے ہلاک ہوگئیں)۔ بہر حضرت ابوسعید خدری اور حضرت جابر سے روایت ہے (مسلم: کااا):

مم: حضرت ابوسعید خدری اور حضرت جابر سے روایت ہے ( مم بید کاا ):

"سافرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، فیصوم الصائم، و یفطر المفطر، فلا
یعیب بعضهم علی بعض " (ہم لوگ ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ
تھ، کچھ ساتھی تو عزیمت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھ رہے تھے، اور پچھ ساتھی
رضت پر عمل کرتے ہوئے روزے قضا کررہ تھے، اور کوئی ایک دوسرے پر تنقید ہیں
کردہاتھا)۔

## فروى إختلاف كے جواز كى شرطيس:

للذا فروى إجتهادى إختلاف كى صورت ميں يا تو كوئى ايك تقليداً دوسركى بات مان كے، ورنه پھريداختلاف باقى ہى رہ جاتا ہے، اور إس ميں كوئى حرج بھى نہيں، البت إس ميں چندشر طيس محوظ وزنى جا تا ہے، اور إس ميں چندشر طيس محوظ وزنى جا تہيں:

ا: إس تحقيق اور إختلاف كالمنثام من تلاشٍ من اور رضائے رب ہو، نفسانيت اور بدعت و باطل كى تائيد پيش نظر نه ہو۔

. ۱:استحقیق سے اسلام کی حشتِ اول اور بنائے اولیں: جمہورِ صحابہ گل تغلیط نہ لازم آتی ہو۔

سا: جو تحقیق بیش کی جائے ، دلالت کی وجو ہِ معتبرہ کے ذریعے نص سے اُس کا خبوت ہوتا ہو۔

یہاں میہ واضح رہنا چاہیے کہ'' اِجتہاد'' کی بنیاد اِس اصول پر ہے کہ منصوص اُحکام میں موجود علت کا تعدید، غیر منصوص اُحکام کی طرف کیا جائے، نہ ریہ کہ خودنص یا منصوص ہی میں تصرف شروع کردیا جائے۔

۳: اگر دونوں فریق کی تحقیق میں گذشتہ تینوں شرطیں پائی جارہی ہوں تو پھر ضروری ہے کہ ہر فریق اپنے اجتہاد کو رائح سیجھتے ہوئے، اُس میں خطا کا اِحتمال اور دوسرے کے اجتہاد کو مرجوح سیجھتے ہوئے،اُس میں درسکی کا اِحتمال کمحوظ رکھے۔

۵: جس کی بناپراپی رائے پڑمل کرتے ہوئے ، دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرے، اُس کی نہ تحقیر کرے، نہ تھلیل قفسیق۔

٢: جهل وعنادى بنابركيا جانے والا اختلاف:

اوراگر فرجی فروی اختلاف کا منشاعلم و حقیق نه ہو، بلکہ جہل و حماقت ، یا بغض وعناد ہو، ایسے اِ ختلاف کا اِس کے علاوہ اور کیا علاج ہوسکتا ہے کہ جابل اور ناوا قف لوگوں کو اپنی اِس کمی کا اِحساس ہوجائے ، اور وہ بذات ِخود دِین میں خل دینے کے بجائے ، متند اور محقق اہلِ علم سے استفادہ کا سلسلہ رکھیں ، اور بغض وعناد کے مریض لوگ کسی مرتاض روحانی کی خدمت میں حاضر ہوکر ، اپنی اِس روح فرسایاری کے معالجہ کی شجیدہ فکر کریں ، ورنہ پھرمن جانب اللہ کوئی قوت نافذہ آئے اور ان سب کو کسی نقط مُ اتحاد پر متفق ہونے پر

مجبور کردے، یا پھرکوئی ایبابرا مقصد (مثلاً دین کی اور آخرت کی فکر، اللہ کا خون اور خشیت وغیرہ) اُن سب کے پیٹن نظر ہوجائے کہ تباغض وتحاسد کی مہلت ہی نہ طے۔

ا: بخاری (۲۸:۲) وسلم (۱:۰۲) میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حفرت عبداللہ ابن مسعود ٹے نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد ایک خفس کہنے لگا کہ آپ نے فلانی آیت غلط پڑھی ہے، تو پہلے تو حضرت نے اپنی قراءت کا اِستناد پیش کیا کہ میں نے قلانی آیت غلط پڑھی ہے، تو پہلے تو حضرت نے اپنی قراءت کا اِستناد پیش کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت سائی تھی اور آپ نے تحسین فرمائی تھی، اُس کے بعد اتفاق ہے اُس خفس کے منص ہے شراب کی بد ہو محسوس ہوئی، تو آپ کو غصر آگیا، آپ نے فرمایا کہ شراب پی کر قر آپ کریم کی تغلیط و تکذیب کرنے آئے ہو؟! یہ کہ کر آپ نے فرمایا کہ شراب پی کر قر آپ کریم کی تغلیط و تکذیب کرنے آئے ہو؟! یہ کہ کر آپ نے اُس پرشراب نوشی کی صد جاری فرمائی۔

۲: آپ سلی الله علیه وسلم نے لاعلمی کے باجود دینی مسائل میں دخل دیے کو گرائی بتایا ہے (بخاری ا: ۲۰، وسلم ۲: ۳۲۰): " ..... إذا له يب عالم اتبدل الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فافتوا بغير علم، فضلوا و أضلوا " (جب متنزعلا نہيں ره جا کیں گے تو لوگ اپنادین رہنما جا ہلول کو بنالیں گے، اُن سے مسائل پوچیس گے، اور وہ بغیرعلم وحقیق کے جواب دے دیں گے، جس سے خود بھی گراہ ہول گے، اور دوسر دل کو بھی گراہ کریں گے ، اور دوسر دل کو بھی گراہ کریں گے ، اور دوسر دل کو بھی گراہ کریں گے ، اور دوسر دل کو بھی گراہ کریں گے )۔

٣: جسمسككى تحقيق نه مو، جانے والول سے دريا فت كرلينا چاہي، يهى برنى اور برموضوع كا اصول ب، حديث شريف ميں ب(ابوداودا: ٢٩): "إنسا شفاء العي السؤال "(علم سے درمانده لوگول كاعلاج: سوال كرلينا ہے)۔

مرشریعت میں سوال برائے عمل کی إجازت اور ترغیب ہے، سوال برائے سوال (اور برائے تالج) کی نہیں، اور اگر خدانخو استد کسی کو پریشان کرنے، لا جواب کرنے اور مجوج کرنے کی نیت سے مسوال کیا جارہا ہے چھر تو اور بُراہے:



م: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغُلُوطات "(ابوداود: ٢٦٥٩)، آپ صلى الله عليه وسلم في غلط فهميال بيدا كرف والے سوالات سے منع فرمايا همان الله اور صديث ميں ہے (بخارى٤٠: ١٥٥٩، وسلم ٢٥٥١): "كره النبي صلى الله عليه وسلم لكم ثلاثاً: قبل وقال، و كثرة السؤال، و إضاعة المال "(آپ صلى عليه وسلم لكم ثلاثاً: قبل وقال، و كثرة السؤال، وإضاعة المال "(آپ صلى عليه وسلم في تنهار من فيزين ناپندفر مائى بين: قبل وقال، كثر توسوال، اور الله عليه وسلم في تنهار مائى مين فيزين ناپندفر مائى بين: قبل وقال، كثر توسوال، اور الناعتِ مال) -

علاء نے لکھا ہے کہ 'قبل وقال' سے مراد ہے: لوگوں کے جمانقل کرکر کے،

اس برسوال کیا جائے ، کہ فلال ایسا کہہ رہاتھا، فلال ایسا کہہ رہاتھا، یا'' اگر ایسا ہوجائے

قرادراگر ایسا ہوجائے تو '' کے سوالات کرنا، اور کٹر ت سوال کا مطلب ہے ، عمل اور
عقائد کے لیے جتے علم کی ضرورت ہے اُس سے ذائد سوالات کرنا، الآیہ کہ طالب علم ہو،
کہ اُس کو فرضِ کفایہ کے طور پر تمام پہلوؤل کا اِحاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اِضاعتِ
مال کا مطلب ہے: اللہ کی خوشنودی کی جگہول کے علاوہ مال خرج کرنا، یا صحیح جگہ پر
مفرورت سے ذائد خرج کرنا۔ (فتح الباری: ۵۹۵، وعمدة القاری: ۲۲۰۸)۔

## إخلاف كي ضرررسان صورتين:

۲: یا شریعتِ اِسلامیہ کے ثابت شدہ کسی اُمرمتوار کا اِنکار کرنے لگے۔ ۳: یا نصوصِ شرعیہ میں کوئی لفظی یا معنوی تحریف کرنے لگے۔ ۴: یا کوئی جاہل (علم سے کورا) اور احمق (کم عقل)، سیاق وسباق اور الفاظ وعبارات سے قطعِ نظرا پی خواہشات اور جذبات کو قرآنی یا حدیثی لبادہ اُڑھانے گئے۔ ۵: یا اہلِ حق ہی اپنے اختلافات میں علمی ، اُخلاقی اور شرعی حدود سے تجاوز کرنے لگیس۔

۲: یاعلمی اِختلاف کوذاتی مناقشات اورنجی تناز عات کارنگ دیے نگیس \_ ۷: یاعلم و تحقیق کی بنیاد پر ہونے والے اِختلا فات کوعوا می مجامع اور غیر متعلق مجالس کا موضوع بنایا جانے گئے۔

### د نیوی بنیاد بر ہونے والا اختلاف:

اور اگر ہمارے اختلافات کی بنیاد: دین نہ ہو، بلکہ دنیا ہو، تو اُس کے حل کے شریعت میں تین طریقے ہیں:

ا : صلح وصفائی، یه اعلی اور افضل درجہ ہے، قرآ نِ کریم میں اِرشاد ہے (الحجرات :

۱۰) : ﴿ إِنْهَا الْهُ مِنُون إِخوة فأصلحوا بين أُخويكم ﴾ (مطلب يہ ہے كہ اہلِ
ايمان تو بھائی بھائی ہیں، اِس ليے اولاً تو اُن میں اِختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، کین اگر
کھی ہو بھی جائے تو اُن میں صلح کرادیا کرو)۔

ایک اورموقع پرمسکلہ کی صور تیں بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا (النساء: ۱۲۸):
﴿والْمَصْلِ حَسِر ﴾ (لَعِنى: اگر فیصلہ کروانا ہے تو وہ تو اُس تفصیل کے مطابق ہوگا جو
قرآن میں اس موقع پر فذکور ہے، لیکن اگر فریقین سلح کرلیں تو بیان کے لیے زیادہ بہتر
ہے)۔

البته إلى كاخيال ركهنا ضرورى به كملى كى شرائط اور دفعات ميل كوئى اليى بات نه آف بإئ جوشرعاً منع مو، حديث نبوى ب (ابو داود ۲:۲۰۵، وتر فدى ا:۲۵۱، وقال: حن مح ): "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً، أو أحل حراماً،

(سلمانوں کی آبس کی ، کی ہوئی صلح شریعت کومنظور ہے؛ الا بیر کہ اُس میں شرایعت کے طلال کورام، یا حرام کو حلال کیا جار ہا ہو، ایسے ہی مسلمانوں کی آبس میں طے کر دہ شرطیں ملال کوترام، یا حرام کو حلال کوترام، یا شریعت کے حرام کو حلال کوترام، یا شریعت کے حرام کو حلال نہیں ہے۔ کہ اُن کہ بیاجارہا ہو)۔

۳: آپی إختلافات کوحل کرنے کی تیمری صورت: شری فیصلہ کوتنگیم کرلیما ہے، اور إس بارے میں شریعت کا یہ واضح کم موجود ہے (النساء: ۲۵): ﴿فلا و دبک لا یہ فرمنون حتی یہ حکمو ک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قصیت ویسلموا تسلیماً ﴾ (آپ کرب کی تم ایرلوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپ آپی اختلافات میں آپ کو (اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ) گم اور فیصل نہ بنا کیں، اور پھر آپ کے ہوئے فیصلہ سے ول پرکوئی ہو جھی نے موں کریں کر ہیں، بلکہ پوری طرح اُس کوتنگیم کرلیں )۔

ایک اور آیت میں یہ اِرشاد ہے (النہاء: ۱۱،۲۰): ﴿الم تسر إلى الذین بنزعه مون أنهم آمنوا به انزل إلیک وما أنزل من قبلک یویدون أن بنزعه مون أنهم آمنوا به انزل إلیک وما أنزل من قبلک یویدون أن بنت کے سوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به الله ﴿ آ بَ بَهِ لَا الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

تغیری کتابوں (ابن کثیر وغیرہ) میں ایک واقعہ کھا ہوا کہ دو شخصوں میں کی بات پر اختلاف ہوا، ایک یہودی تھا، دوسرا ظاہری مسلمان (منافق)، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کے لیے آئے، آپ نے تفصیل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کردیا، وہ ظاہری مسلمان میسوچ کر کہ حضرت عمر کو کا فروں سے خاص کڈ ہے، آپ شاید میر ہے تق میں فیصلہ کردیں، ابنا معاملہ لے کر حضرت عمر کے پاس جلاگیا، آپ نے یہودی کو بلوایا، اُس نے آئے ہی سے بتا دیا کہ عدالتِ عالیہ سے اِس معاملہ میں سے فیصلہ ہو چکا ہے، مگر میخص اُس کو تسلیم نہ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، حضرت عمر شنتے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، مگر میخص اُس کو تسلیم نہ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، حضرت عمر شنتے ہی جوش میں آگے، اور میان سے توار ذکال کر فر مایا کہ جو حضور کا فیصلہ نہیں ما نتا، عمر اُس کا فیصلہ اِس سے کرتا ہے، وہ منافق میں کر وہاں سے بھاگا۔

اِس تیسری صورت کے مطابق إختلاف ختم کرانے میں اولاً تو بندے کا جذبہ کتلیم ورضا اور عہدِ خود سپر دگی مؤثر ہوتا ہے، اور اگر خدانخو استہ کوئی ایک، یا دونوں فریق نفسانیت اور شیطانیت سے مغلوب ہیں؛ اُس صورت میں حکومتِ عادلہ کی قوتِ تنفیذ اثر انداز ہوتی ہے، جوکہ إسلامی حکومتوں کا اُصل مقصد قیام ہے۔

قرآن کریم میں جس الله کا حکم فرمایا گیاہے، وہ بہی ہے، کہ سارے مسلمان فکری اور عملی ہرا عتبار سے نفسانیت و شیطانیت، اور یہودیت و نفرانیت وغیرہ کے راستوں کو چھوڑ کر، اللہ ورسول کے اُحکام کو اپنا اُسوہ بنالیں، اور اپنے انفرادی واجما کی سارے معاملات کو'' طاغوت'' کی عدالت میں لے جائے بشریعتِ واجما کی سارے معاملات کو'' طاغوت'' کی عدالت میں لے جائے بشریعتِ اسلامیہ کی روشنی میں (اگر اہلیت ہوتو از خود، ورنہ اپنے معتبر اور معتمد اہل علم و تفقہ سے) حل کرانے کی کوشش فرمائیں۔

اگر پوری قوم اِس مَلتے کو سمجھ لے، اور اِس نقطے پر مجتمع و متفق ہوجائے، تو ختلا فات خود بخو داٹھ جا کیں۔

نه جبی (اصولی)" إختلاف" سے متعلق تفصیلات کی مناسبت سے اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں ایک اور اہم ترین مسئلے کی وضاحت پیش کر دینے کاجی چاہتا ہے، امید کہ قبولِ خاطر ہوگا، وہ ہے" تقلید کا مسئلہ"، اِس مسئلہ میں بھی ہمارے یہاں بے اعتدالی بہت عام ہے۔

## تقليدوعدم تقليد:

(۱) کچھاوگ تو ہراُس طریقہ اور سم کو باتی رکھنا چاہتے ہیں جواُن کے بڑے چل کراور چھوڑ کر گئے ہیں،خواہ وہ بڑے دین سے کیے بی نا واقف اور شرعی مسائل سے کتنے بی نابلدرہے ہوں، اورخواہ وہ طریقہ اور سم شریعت کے کتنا بی خلاف کیول نہ ہو، ایسے بی لوگوں کے بارے میں بیقر آئی آیت نازل ہوئی ہے(البقرة: ۱۷۰):

﴿ وإذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴾ (اورجبأن عليه كهاجا تا ہے كہ جواللہ نے نازل كيا ہے أس كا إتباع كرو، تو كہتے ہيں كہ ہيں، ہم تو وہ كم طريقہ إختياركريں گے جس پرہم نے اپنا باپ داداكو پايا ہے، كيا ہر حال ميں يہ وگ أن مى كو اپنا بيثوا ما نيں گے اگر چہ وہ نہ کھے ہم كھ ركھتے ہوں اور نہ سيد هے داسته پر دے ہوں؟!)۔

(۲) کھاوگ ہرتم کے جابل پیروں،اورخودساختہ عالموں کی تقلید کو باعثِ معادت اور ذریعہ نجات بہجتے ہیں،اورخوداجھی خاصی عقل و بجھ رکھتے ہوئے بھی اُن کی صحیح غلط اوراجھی بری سب ہی باتوں کوشریعت کا درجہ دیتے ہیں، گویا قرآنی الفاظ میں (التوبۃ: ۳۱): ﴿اتنجدُوا اَحبار هم ور هبانهم اُرباباً من دون الله ﴾ (اُنھوں نے اللّٰہ کو چھوڑ کراپنے عالِموں اور عابدوں کو' رب' کا درجہ دے رکھا ہے)، حالانکہ اُن کے اللّٰہ کو جھوڑ کراپنے عالِموں اور عابدوں کو' رب' کا درجہ دے رکھا ہے)، حالانکہ اُن کے اِن مقدداؤں کے اندر نہ تو مطلوبہ تد ہیں و تقوی ہوتا ہے، اور نہ ہی اُن کو دین کی سیجے اور

متندمعلومات ہوتی ہے، انھوں نے دین اور دینداری کوصرف اپنی دنیا کے (مال وجاہ کے) حصول کا ذریعہ بنار کھا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی سب سے بڑی علامت سے ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور مصالح کوشری مسائل پر قربان کرنے کے بجائے، شریعت ہی کواپئی خواہشات اور جذبات کے سانچ میں ڈھال لیتے ہیں، اور چند جھوٹی کرامات، خوابات اور بشارات کے ذریعہ اپنے معتقدین کواپنے دام فریب میں گرفتارر کھتے ہیں۔

(۳) تیسرا طبقہ وہ ہے جو اِن دونوں طبقوں کے بالمقابل'' تقلید' کا سرے سے اِنکاری کرتا ہے، اُس کے ہال'' منع علیہ م' (متبع سنت بزرگوں) کاراستہ اِفتیار کرنا بھی ویبا ہی جرم ہے، جیبا'' بے عقل اور گراہ پیشروؤں' کی پیروی کرنا، اُس کے نزدیک اپنی مجھاور عقل سے زیادہ ''اہل الذکر '' (متقی علماء) کے فہم و تفقہ پراعتاد کرنا بھی ویبا ہی فیموم ہے، جیبا''احباد و رُھبان'' کوخدا بنانا۔

ظاہرہے کہ اگر پہلے دو طبقے''مسئلہ تقلید'' میں اِفراط (والی بے اعتدالی) کاشکار بیں، توبیتیسراطبقہ تفریط (والی بے اعتدالی) میں مبتلا ہے۔

ہم اِس مسلم میں مزید بھیرت کے لیے'' تقلید'' کی حقیقت اور اُس کی شری حیثیت برخضرروشی ڈاٹتے ہیں، تا کہ مسلے کے سارے پہلوا چھی طرح روش ہوجا کیں، وما توفیقی الا باللہ:

## تقليد كي حقيقت:

"تقليد"مثت إلى عنقه عن المراكر المراكز المراكر المراكز المراكر المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكر المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكر المراكز المراك

## تقليد كى مختلف صورتيس اورأن كاحكم:

ا-: تقلید الأمة صاحب الوحی ، اُمَّتی کا این نی کی تقلید کرنا، جو کفرض می اس کے بغیر آ دی صاحب ایمان ہو بی کی بیل سکتا، قر آن کریم کا ارشاد ہے: ﴿ یا ایها الله و اطبعوا الله و اطبعوا الرسول ﴾ (ایمان والو! الله اور رسول کی اطاعت کرو)، ایک دوسری جگہ اِرشاد ہے: ﴿ قبل اِن کنتم تحبون الله فاتبعونی ﴾ (آپ فرماد یجے! اگر تمصی الله ہے مجت ہے قومیری پیروی کرو)۔

مسلم شریف (۲۱۸) کی حدیث ہے: ''والمذی نفس محمد بیدہ: لا یسمع ہی أحد من هذه الأمة یهودی و لا نصرانی، ثم یموت ولم یؤمن بالذی أرسلت به إلا كان من أصحاب النار '' (خدائے پاک کی تم السب وقوت میں میرے بارے میں کی کو پنة چلے اور پھروہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مرجائے، تو جہنم میں جائے گا؛ چاہے وہ یہودی ونفرانی ہی کیوں نہو)، یعنی میری بعثت ہوجائے کے بعد مجھ چھوڑ کرکسی اور نبی پر ایمان لانا بھی کافی نہ ہوگا، چہ جائیکہ سرے سے وہ صاحب ایمان بی نہو۔

الف: تقلید کے جائز بلکہ سخسن اور مطلوب ہونے کی صورت تو یہ ہے کہ کی مسئلہ میں شریعت کے نصوص میں بظاہر اِختلاف دکھائی دے رہا ہو، اور کی ایک پہلو کی مسئلہ میں شریعت کے نصوص میں بظاہر اِختلاف دکھائی دے رہا ہو، اور کی ایک پہلو کی ترجیحت میں نہو، اِسی بناء پرائمہ میں بھی اُس مسئلہ میں اِختلاف ہوجائے تو عام علاء (اور عوام) کے لیے نفسانیت سے بچنے کی آسان شکل یہی ہے کہ وہ سب کے ادب واحتر ام کا عوام) کے لیے نفسانیت سے بچنے کی آسان شکل یہی ہے کہ وہ سب کے ادب واحتر ام کا

لحاظ کرتے ہوئے کی ایک إمام کو اپنا پیشوا بنالیں ، اور پھرا یسے مواقع پر اُسی کی بات پر اِعْمَاد کرے اُسی کی تقلید کر لیا کریں ، جیسے صحابہ کے زمانہ میں حضرات شیخین کی تقلید کی جاتی تھی ، بعد میں حضرت ابن مسعود وغیرہ کی تقلید کا سلسلہ رہا ، پھر دوسری صدی میں إمام ابوطنیفہ (ت: ۱۵۰) اور إمام مالک (ت: ۱۵۹) کی تقلید شروع ہوئی ، تیسری صدی میں إمام شافع پی (ت: ۲۰۴۰) اور إمام احمد (ت: ۲۲۲۱) کی تقلید کی ابتدا ہوئی ، اور اِنہی حضرات کے علوم ومعارف کی کتابوں میں تدوین ہوئی ، اور انہی کو عالم اِسلام میں قبولِ عام حاصل علوم ومعارف کی کتابوں میں تدوین ہوئی ، اور انہی کو عالم اِسلام میں قبولِ عام حاصل ہوا۔

پھرآ خرز مانہ میں '' تقلید شخص '' کارواج بہت عام ہوگیا، جس عالم کی بھی شہرت کے خوزیادہ ہوگئ؛ ایک جماعت نے اُسی کو اپنا بیشوا بنالیا، علامہ ابن حزم ظاہریؓ (ت: ۲۵۲)، علامہ ابن القیمؓ (ت: ۲۵۱) اور ماضی قریب میں شخ اُلبائی (ت: ۱۲۲۰) اور شخ عبد العزیز بن باز (ت: ۱۳۲۰) رحمہم اللہ کی تقلید بہت کے اُلبائی (ت: ۱۳۲۰) اور شخ عبد العزیز بن باز (ت: ۱۳۲۰) رحمہم اللہ کی تقلید بہت کے خاتی ہے۔

ب: یہ تھلیداُس وقت واجب ہوجاتی ہے جب اُس عالم محقق کے پاس اپنے قول کی معتبر شرعی دلیل موجود ہو، اور پھر اُس کی مخالفت کرنے سے مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ کا ندیشہو، چندم تالیس ملاحظہ ہوں:

(۱) آپ صلی الله علیه وسلم کے حادثہ وفات کے بعد عرب کے اُن حصوں میں جہاں اِسلام کی جڑیں ابھی زیادہ مضبوط نہیں ہوئی تھیں؛ فتنوں کی ایک لہراُ ٹھ گئ تھی، اُن میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جودین کے سارے احکام تو تسلیم کرتے تھے، مگر زکو ق دینے کے لیے تیار نہ تھے، سیدنا حضرت ابو بحر الصدیق نے بے مثال غیرت ایمانی اور بے نظیر کے لیے تیار نہ تھے، سیدنا حضرت ابو بحر الصدیق نے بے مثال غیرت ایمانی اور بے نظیر کے لیے تیار نہ تھے، سیدنا حضرت ابو بحر الصدیق نے بے مثال غیرت ایمانی اور بے نظیر کے لیے تیار نہ تھے، سیدنا حضرت ابو بحر الصدیق نے بے مثال غیرت ایمانی اور بے نظیر کے ایک ساتھ ہی سارے محاذوں پر جنگ چھیڑد سے کا ارادہ فر مالیا تھا، بعض صحابہ کرام کو اِس'' جذباتی!'' اِقد ام سے اتفاق نہیں تھا، اُن ہی میں اِرادہ فر مالیا تھا، بعض صحابہ کرام کو اِس'' جذباتی!'' اِقد ام سے اتفاق نہیں تھا، اُن ہی میں

حضرت عمر فاروق بھی تھے، مگر علمی مباحثہ کے بعد آخر میں حضرت عمر نے یہ کہہ کر حضرت ابو بحر کی رائے کے آگے سرت الله صدر الله صدر الله صدر الله عند، فعرفت أنه الحق (خدا کی شم! ابو بکر کواللہ نے اس رائے پر اللہ عند، فعرفت أنه الحق (خدا کی شم! ابو بکر کواللہ نے اس رائے پر پوراشر رح صدر عطافر مادیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی حق ہے). (بخاری: ۱۳۲، ومسلم: ۲۹)۔

(۲) غسل جنابت کے بدل کے طور پر کیے جانے والے تیم کے سلسہ میں مضرت عراض حضرت عمال سے بھے اختلاف ہوگیا، حضرت عمال نے اس بارے میں آپ صلی الله علیہ وسلم سے براہ راست صدیث من رکھی تھی، حضرت عمراوابتداء اس پراطمینان نہیں ہور ہاتھا، اُنھول نے حضرت عمار کوٹو کتے ہوئے فرمایا: اتن الله با عمار (عمار! الله سے ڈرو، کیا کہدرہ ہو؟)، حضرت عمار نے فوراً عرض کیا: اِن شنت لم احدث به (اگر سے فرما کی اور کو نہ ناؤں؟) محرحضرت عمر نے یہ کہ کر بات فتم آپ فرمادی: نولیك ما تولیت (این فرمداری پرسانا) (مسلم: ۵۵۳)۔

اِلُ واقعہ میں حضرت ممار کا حدیث معلوم ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے رکنے کے لیے آمادہ ہوجانا،صرف آپسی اِختلاف سے بچنے ہی کے لیے تھا۔

رس حضرت عثان نے اپ زمانہ خلافت میں کی تا ویل سے منی میں جار رکعات نماز پڑھانی شروع کردی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود گواس سے اتفاق نہیں تھا، مگر نماز ساتھ ہی پڑھتے تھے، شاگردوں نے عرض کیا: حضرت! آپ اس کوغلط بھی کہتے ہیں، پھر بھی نماز ساتھ ہی پڑھتے ہیں؟ فرمایا:الد حداف شر (ابوداود:۱۲۷۵) کہ کھلے عام اِختلاف کرنا اِس سے بھی بدتر ہے (یا مطلب ہے کہ شراورفتنہ بھیلنے کا ذریعہ ہے)۔ عام اِختلاف کے والا عالم محقق اور محقوق اور محقق اور محقق اور محقق اور محقق اور محقق اور محقوق اور محقوق اور محقوق اور محتوق اور محت

متدین ہو،اور اِس مسئلہ میں بھی اُس کے پاس دلیل ہو؛ خواہ مخالِف کی نظر میں پھے کمزور ہی کیوں نہو۔

ج: کمی معتر عالم کی بھی تقلید نا جائز ہونے کی صورت بیہ ہے کہ کسی دوسرے محقق عالم کی بھی تقلید نا جائز ہونے کی صورت بیہ ہے کہ کسی دوسر مے مقت عالم کے سامنے بیٹین دلیل ہے اُس کی کوئی غلطی واضح ہوجائے ، اِس کے باوجود وہ صرف جمود کی بنا پر اُس غلطی میں بھی اُس کی تقلید پر مصر ہو، جیسے فِرُ قِ باطلہ اپنے بیٹیواؤں کے ماتھ کرتے ہیں۔

جب کہ اہلِ حق کا طرزِ عمل تو ہے کہ امام ابوصنیفہ کو'' اِمامِ اعظم'' مانے کے باوجود جن مسائل میں دلائل کی بنیاد پر انشراح نہیں ہوا تو اِمام صاحب جیسی شخصیت کی تقلید بھی چھوڑ دی، جس کی سب سے واضح مثال ہے ہے کہ فقہ حقق میں اگر مجموعی طور پرای ہزار (۲۰۰۰، ۸۰) جزئیات ہیں تو بمشکل ساٹھ فیصد مسائل میں اِمام صاحب کے قول پر فتوی ہے، اور باتی چالیس فی صد میں کہیں امام ابو یوسف، کہیں امام محمد ، کہیں امام دُفر، کہیں اِمام شافعی (حمہم اللہ تعالی)، اور کہیں کسی اور کے قول کوران حقرار کہیں اِمام الک ، کہیں اِمام شافعی (حمہم اللہ تعالی)، اور کہیں کسی اور کے قول کوران حقرار دیتے ہوئے اُسی برفتوی دیا گیا ہے۔

لین یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اِس ترجیح اور تخطرہ کامِعیارہم جیسے ( دُنیوی مثاغل میں معروف، اور تقوی و تدین کے مطلوبہ معیار سے محروم ) عامیوں کاعلم وہم اور عقل و بمحضیل ہے، بلکہ اِس کام کے لیے اُن علائے رائخین کاعلم وہم معتبر ہے، جن کے سامنے قرآنی آیات، حدثی روایات، آٹارِ صحابہ اور اُ قوالِ انمہ کا پورا ذخیرہ ہوتا ہے، اور پھراُ نصوں نے اُسی کے سمجھے نے اور پڑھے پڑھانے میں اپنی پوری زندگی بھی کھپائی ہوتی ہے، پھر وہ حضرات جمع قطبیق اور تفصیل و ترجیح کا یہ کام، تقوی و تدین اور خوف ہوتی ہے۔ کہ ماتھ ساتھ، نفسانیت و تحرُّ ب سے او پر اٹھ کر صرف نہم نصوص اور صل مسائل و شیت کے ساتھ ساتھ، نفسانیت و تحرُّ ب سے او پر اٹھ کر صرف نہم نصوص اور صل مسائل کے طور پر کرتے ہیں، جیسا کہ دیگر تمام علوم و نون میں بھی بہی اصول اور معمول ہے۔

ایک اورا ہم ادب یہاں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کسی مسئلہ میں صدود کے اندر رہتے ہوئے کسی بڑے سے اِختلاف تو کیا جاسکتا ہے، مگراُن سے بدگمانی اوراُن کی شان میں بدز بانی کسی طرح گوارانہیں کی جاسکتی، بزرگوں کا مقولہ ہے: انتقدو اللکسار و لا تھا۔ مدموھم (بڑوں سے اِختلاف تو کرو، مگراُن کو بے وقعت باور کرانے کی کوشش مت کرو)۔

۳-تسقید العوام علماء عصرهم ، عوام کاتقلید کرناا پنزمانه کے علاء کی ، یہ تقلید بمیشہ واجب اور ضروری ہے ، حدیث شریف میں ہے (ابوداودا: ۲۹): ' إنسا شفاء العبی السؤال '' (علم سے در ماندہ لوگوں کا علاج: سوال کرنا ہے ) ، دنیا کا کوئی بھی فن یا میدان ہو، سب کا یہی اصول اور طریقہ ہے کہ نہ جانے والے ، جانے والوں سے بوجھے اور استفادہ کرتے ہیں ، اِس ' تقلید' کا إنکار کرنا حماقت اور مکا برہ ہے۔

۳- تقلید الأبناءِ آباء هم، والأصاغرِ أكابرَهم ،اولادكاتقلیدكرنااپ باپ داداكی، چھوٹوں كاتقلید كرنااپ بروں كی، پس اگر برے متدین اہلِ علم ہوں، تو غیرعالم كے ليے ان كی تقلید میں كوئی حرج نہیں، اورا گرغیر متدین اور غیراہل علم ہوں، تو ایسی تقلید ناپندیدہ اور فدموم ہے:

قرآنِ كريم ميں ہے (البقرة: ١٤٠): ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهِم: اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتسدون ﴾ (اور جب أن ہے كہ جواللہ نے تازل كيا ہے أس كا إتباع كرو، تو كہتے ہيں كنہيں، ہم تو وہى طريقہ إختيار كريں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا كو بايا ہے، كيا ہر حال ميں بيلوگ أن ہى كو اپنا پيشوا ما نيں گا گر چہ وہ نہ كھي ہم د كھتے ہوں اور نہ سيد ھے داستہ ير د ہوں؟!)۔

جس طرح اس آیت کے الفاظ کی صراحت سے "احقوں اور مراہوں" کی

پیروی کی ممانعت ٹابت ہور ہی ہے، اِس طرح اِس کے بین السطور میں مستور اِشارہ سے اُئمہ محققین کی تقلید کی اِجازت بھی ٹابت ہور ہی ہے، اِس لیے کہ اِس میں اُن آباء کے اِساع کومنع کیا گیا ہے جو''عقل اور ہدایت' سے محروم ہوں ، اور اُن کی با تیں ﴿ ما انزل الله ﴾ کے معارض بھی ہوں۔

لہذا جن بروں کے ہاں بید دونوں چیزیں نہ پائی جاتی ہوں اُن کا اِتباع کرنا چاہیے، کیوں کہ سورہ فاتحہ میں توصلیاء اور صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعاسکھائی گئ ہے: ﴿اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم ﴾ (ہم کوسیدھا راستہ چلا ہے، اُن لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اِنعام فرمایا ہے)، اِس سے 'مسنعم مسلیعہ میں (انبیاء کے تقرق قدم پر چلنے والے علماء وصلیاء) کی تقلید کا مطلوب ہونا ثابت ہورہا ہے۔

امید کہ اِن معروضات سے''وحدتِ امت'' کے لیے در دمند اہلِ قلوب،اور فکر مند حضرات کو شریعت کی مجھ نہ مجھ روشی حاصل ہوئی ہوگی، اور آ گے کا راستہ طے کرنے اور منزل کا تعین کرنے میں کی قدر تعاون حاصل ہوا ہوگا۔

وما توفيقي إلا بالله، عليه تو كلت،وإليه أنيب، سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

آخر میں اہلِ زیغ وضلال کی طرف سے اِس مسئلے میں پیدا کیے جانے والے بعض مغالطات کی نشاندہی بھی کردی جاتی ہے، تا کہ اہل حق کو کسی قسم کا اشتباہ والتباس بیش نہ آئے۔

## مسئلة إتحادبين المسلمين كيسليل ميس

#### -شاز کی تلبیسات

علی گڑھ مسلم یو نیورٹی جوخودا یک'' فرقهٔ نیچریت' کی بانی ہے،اور ماضی قریب کے بہت سارے بددین فرقوں، لا مذہب أفراد اور باطل أفكار ونظریات كا سرچشمہ ہے، اس كے ایک خودساختہ ''مفكر صاحب'' كو بھی مسلمانوں کے (اِتحاد و إِتفاق کے) اِس مسئلے کی بڑی فکر ہے،''متحدہ اِسلام کامنشور'' نامی کتاب میں فرماتے ہیں:

''اس کتاب کی اِشاعت ہماری ہزار سالہ فکری تاریخ کا اہم میک میل ہے، اگراہے کھلے دل ود ماغ سے پڑھا جائے ، تو عجب نہیں کہ میختصر ساکتا بچہا کی نئی تبدیلی کا نقطۂ آغاز بن حائے۔

ہمارا شیعہ یاسی ہوجانا، یا اِساعیلی اور اباضی کہلانا، یاحنی، شافعی، شافعی، شافعی، شافعی، شافعی، شافعی، شافعی، زیدی، جعفری کے خیموں میں بٹ جانا، یابر بلوی، دیوبندی، جماعتی، اورسلفی شناختوں کا اِنتیار کرلینا، ہماری تاریخ کا بیدا کردہ اِنجراف ہے، جس نے گذرتے وقتوں کے ساتھ استے مختلف اور متحارب فرقوں کوجنم دیا کہ است کی قوت پارہ پارہ ہوکررہ گئی۔

آج دنیائے دگرگول حالات ہم ہے اِس بات کے طالب ہیں کہ اقوامِ عالم کی رہنمائی کے لیے آخری نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت فی الفور سامنے آئے ، اور بیکام اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ خود ہمارا گھر درست نہو۔

وی کی روشی اور تاریخ کا مطالعہ ہمیں اِس بات پرمطلع کرتا ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی متبادل ہیں: یا تو ہم آخری وجی کے حاملین کی حیثیت سے سیادت عالم کی

کمان سنجالنے کے لیے خود کو تیار کریں، یا بصورت دیگر،معزول امتوں کی طرح خدا کے خضب اور تاریخ کے کہاڑ خانے کواپنے مقدر کے طور پر قبول کرلیں''۔

" ہمارے عہد کے شیعہ نی، اسلام ہے اپنی وابستی کے باوجود الگ الگ فانوں میں جیتے ہیں، ان کا محی مفاد الگ، ان کی کماجد بھی الگ الگ ہوگئی ہیں، صرف شیعہ نی پرموقو ف نہیں، بلکہ مسلمانوں کے مختلف گروہ؛ خواہ وہ اساعیلی اور اباضی ہوں، یا بعد کے عہد میں بنے والے سلی، حمائق، ویو بندی اور بر بلوی مسالک کے حالمین، ان سموں نے اپنی اپنی مجدیں الگ جمائتی، ویو بندی اور بر بلوی مسالک کے حالمین، ان سموں نے اپنی اپنی مجدیں الگ کرلی ہیں، ذراغور ہے دیکھے تو یہ حقیقت چھپائے نہیں چھتی، کہ مجدیں ہوں، یا مدرے، بظاہر ان پر دینداری کا کتنا ہی خوش نما ملمع کیوں نہ چڑھا ہو، اور ان کے مناروں سے اللہ اکبری صدا کیوں نہ سنائی دیتی ہو، دراصل یہ تنگ نظری، تعصب اور فرقہ بندی کے قلع بن کررہ ملے ہیں، جہاں خدائے واحدی عبادت کے بجائے، اپنے فرقوں اور مسلکوں کا علم بلند کیا جارہا ہے، بڑے قاتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دراصل تو حید کے مراکز نہیں، بلکہ شرک اور فرقہ پرتی کے اڈے ہیں، جوعین مسلم معاشرے کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے ظلاف برسر پیکار ہیں، (ص ۱۵)۔

جس امت کو پہلے ہے ہی شیعہ - سی فرقہ بندی کا سامنا تھا، جس کا وجود صدیوں ہے حنی شافعی کی باہمی خوں ریزیوں ہے لہولہان تھا، اُب اسے ہمارے عہد میں تبلیغی، جماعتی سلفی، جمعیة العلمائی، دیوبندی، بر بلوی اوران جیسے بے شارداخلی خلفشار کا سامنا ہے، مصیبت یہ ہے کہ ان شاختوں کیطن ہے مسلسل نی نئی شناختیں رونما ہورہی ہیں، ایک جماعت جب دوحصوں میں بنتی ہے، یا ایک مدرسہ جب اندرونی خلفشار کے نتیج میں دارالعلوم اور دارالعلوم وقف کے ناموں سے بٹ جاتا ہے، تو عام مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنامشکل ہوجاتا ہے کوئی کس کے ساتھ ہے؟

دارالعلوم دیوبند ہو، یا مظاہرالعلوم، جمعیۃ العلماء ہو، یاسلفی تحریک، اس کی تقسیم درتقسیم کے مل سے عام مسلمانوں کے ذہن میں اس سوال کی دھار تیز ہوتی جاتی ہے؟ آ خرکیا دجہ ہے؟ آ انتشارا درافتر اق اسلام اور اِسلامیان کی بنا کا جزولا ینفک ہے؟ آ خرکیا دجہ ہے

کہ جوعلائے ربانیین امت کوشب وروز اتحاد کی تلقین کرتے ہیں،خودان کی جماعتیں اور مدارس منقسم، اور ان کے جھکڑے سرکاری عدالتوں میں زیرساعت ہیں.....؟!
(ص ١٤٧)۔

(حیرت ہے کہ محکوم ہندوستان میں مسلم إداروں اور جماعتوں کے آپی اختلاف وتقسیم کے اسلطے کی ابتدا جس کڑی (مسلم یو نیورٹی) سے ہوئی ہے، اُسی سرے کونظرانداز کردیا گیا!)۔

آگے إرشادے:

"اےکاش کہ ہمیں اِس بات کا اِحساس ہوتا کہ ہمارے ملی گراف کا مسلسل ینجے گرتے جانا دراصل ہماری باہمی نظری خانہ جنگی کے سبب ہے، جس نے شیعہ ہی ، حنفی ، شافعی ، بریلوی ، دیو بندی اور بھانت بھانت کے مختلف گروہوں کو باہم ایک دوسرے سے برسر پیکار کر رکھا ہے، کوئی ہزار سالوں پر محیط باہمی منافرت کا یہ سلسلہ تقامے نہیں تھتا ، بلکہ گذرے وقتوں کے ساتھ ، اس کی لومسلسل تیز ہوتی جاتی ہے، بھلا ایک صورت میں یہ امت اقوام عالم کی رہنمائی تو کجا؛ خودا پنے لیے ایک پرسکون اور روشن متقبل کا تصور بھی کیے کر عتی ہے۔

شرم علی مسائل کومؤخر ضرور کرتی ہے، لیکن اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی علینی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، صدیوں سے ہمارے ملح جو مصلحین اس خیال کا إعادہ کرتے رہے ہیں کہ شیعہ، نی سب بی اپنی اپنی جگہ برحق ہیں، اورای طرح چارٹی مسالک اپنی ہائمی افتر اق واختثار کے باوجود دین کی مستند تصویر پیش کرتے ہیں، دراصل اس فتم کے مغالطوں نے ہمیں اصل مسائل کے اوراک سے دو کے رکھا ہے۔

أب محض يد كني سي كام نبيس جلى كاكه خدائ واحدى عطا كروه حسنه المسلمة كى شاخت كوترك كرف والله كالكردة برى المكر برى الميوخ برى اور الناجيسى ديكر برست و المين المال المين اور جنه ال المال خدائ واحد كے الله الله الله الله وقت حق اور كروه كالم المندكرد كھا ہے الله كار مدائے وقت حق المائ الله الله الله وقت حق

یر ہیں؛ کہاپیا کہناوی اور عقل دونوں کا اِ نکارہے۔

جیدا کہ ہم نے عرض کیا، قرآن کا فرمان ہے کہ'' اے محمد! جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی کو ہوادی اور گروہوں میں بٹ کیے ؛ ان کا تم سے کوئی تعلق باتی نہیں رہ کیا''، موٹی می موٹی عقل والا آدمی بھی اس نکتے سے ناوا قف نہیں کہ جن لوگوں نے المتِ مسلمہ میں اپنی الگ گروہی شناخت بنائی ، اُنھوں نے دراصل سبیل المؤمنین سے بغاوت کاعلم بلند کیا'' (ص۲۲-۲۲)۔

"...... ہمارا باہم منقسم اور متحارب ہونا نہ تو خدا کو مطلوب ہے، اور نہ ہی ایسا تعلیماتِ پغیبر کے حوالے ہے ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذاتِ گرائی - جوہم مسلمانوں کے لیے اُسوہ حنہ کی حثیت رکھتی ہے۔ شیعہ، تن، حنی، مالکی، سلفی، ظاہری جسے تر اشیدہ حوالوں کے لیے متہم نہیں کی جاسکتی، اگرہم اِس تاریخی حقیقت سے واقف موں کہ شیعہ، تن، اساعیلی خیمے با قاعدہ طور پر چوتھی صدی میں جا کرمتے ہو بائے ......، موں کہ شیعہ، تن، اساعیلی خیمے با قاعدہ طور پر چوتھی صدی میں جا کرمتے ہو بائے ......، (ص، 2)۔

" اسان ہوگی کہ امت کے مخلف فرقے اپنے اصل نظری مرمائے کی بازیافت اورا پی مشتر کہ شاخت کی تعمیر نو کے لیے سرجوڑ کر بیٹے سی جتی کہ وہ لوگ بھی جو آج خود کو مسلمانوں ہے الگ بچھتے ہیں، یا جو تاریخ کے کسی مرحلے میں ہم سے جدا ہو گئے ، لیکن ماضی میں وہ ہمارے قافلے کا حصدرہے ہیں، انھیں بھی دوبارہ اس نبوی دائر سے میں لانے کی کوشش کی جانی جا ہے۔ بین المذا ہب، بین الفر ق، بلکہ بین الجماعت اور بین المسالک مکالموں کی ابتدا بھی اس مقصد کی راہ میں حائل برف کو کھلا کتی ہے '۔ (ص ۱۰)۔

#### إظهار عجز وتصور

شاز کے اِن اقتباسات کو پڑھ کرراقم کچھ عجیب متضاد کیفیت ہے دو چارہوگیا،
ایک طرف تو خلط والتباس سے بھر پور اِس تحریر کے اصل منشا اور پس منظر کا تقاضا تھا کہ اس
کوردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، بالکل بھی درخور اعتنا نہ گردانا جائے، اور دوسری

طرف قرآن كريم مين وارديه إرشادر باني بهي پيش نظرتها:

(المائدة ٨٠) ﴿ يَا أَيِهَا اللَّذِينَ آمنُوا كُونُوا قُوامِينَ اللهُ، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ (إيمان والوائم اليه بوجاؤكم الله كي ليحقوق كو پورى طرح ساداكرو، المتقوى ﴾ (إيمان والوائم اليه بوجاؤكم الله كي ليحقوق كو پورى طرح ساداكرو، اوركى قوم سورشمنى تحسي إس پرندآ ماده كرد كرتم أس كي ماته نا انسافى كرن لكو، تم تو عدل وانساف بي كرو، يهى تقوى كي زياده مناسب ساته نا انسافى كرن لكو، تم تو عدل وانساف بي كرو، يهى تقوى كي زياده مناسب

اِس اِرشاد کا تقاضا ہے کہ ذکورہ اقتباسات میں اگرکوئی کام کی چیز ہوتو اُس کونظر انداز بھی نہ کردیا جائے ، اِس لیے آئندہ سطور میں بعو ندہ تعالی کوشش ہوگی کہ ان میں موجود تلبیسات کو آشکار اکردیا جائے ، اُس کے بعد بچے ہوئے جھے سے جو صاحب اِستفادہ کرنا جا ہیں ؛ کرلیں ، و باللہ التو فیق۔

#### تلبيهات كي وضاحت:

(۱) ندکورہ کتا ہے میں مسلمانوں کے باہمی''اختلافات' کے سلسلے میں بہلا خلط تو یہ کیا گیا ہیا ہیں کا معیار نہیں واضح کیا گیا ہ کیا کہ کی محلف خلط تو یہ کیا گیا ہ کیا گیا ہیں سامنے آنے والی ایک سے زائد آراء کو'' اِختلاف'' کہد کر ، قابل فدمت تھ ہرایا جاسکتا ہے؟

(۲) اِس ال کے جواب میں اِبہام رکھا گیاہے کہ اگر دو شخصوں نے ایک ہی منزل کے لیے، ایک ہی راستہ چھوڑ منزل کے لیے، ایک ہی راستہ چھوڑ کیا، پھر دونوں میں سے ایک شخص راستہ چھوڑ کر ازخود الگ ہوگیا، جس کی بنا پر دونوں کے درمیان قدرتی طور پر دوری پیدا ہوگئ، تو دونوں میں قربت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیٹکے ہوئے کو واپس راستے پر لاکر ملادیا جائے، یاسید ھے راستہ پر موجو دخص کو راستے ہے اتارہ یا جائے؟

(۳) اگر شآن کا یہ کہناہے کہ ہم نے سارے راستوں کو بھوڑ کر'' قرآن' کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، جس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ بھٹکے ہوؤں کو اصل راستے پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔

توشازے بوچھاجاسکتاہ کہ:

"قرآن" کاکون ساایدیشن مراد ہے؛ اہلِ تشخ کا جو کہ فی الحال عام ببلک کی دسترس سے باہر ہے؟ یا وہ مغربی ایدیشن جس میں سے وہ آیات حذف کردی گئی ہیں جو قال وجہاد کے احکام یا یہود ونصاریٰ کی خدمتوں پر مشتمل تھیں؟ یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود وہ آسانی "کتاب ہدایت" جو اپنے الفاظ ومعانی کے ساتھ ہر تم کی تبدیل وتحریف سے تاقیام قیامت مصون ومحفوظ ہے؟

اگریبی آخری انتخد مراد ہے تو جولوگ اِس ننخ کو متند تسلیم نہیں کرتے، وہ مسلمان ہیں یاغیر مسلم ؟ بہر صورت اُن ہے اِس مسلم میں اِختلاف رکھنا چاہے یا اِتفاق؟

اِک طرح موجودہ قرآن کریم کو آخری فیصل تسلیم کر لینے کے بعد بھی (جیسا کہ الحمد لللہ یہی ہر مسلمان کاعقیدہ ہے بھی) یہ اہم سوال باقی رہ جاتا ہے کہ فہم قرآن کا معیار کیا ہوگا؟ نقل یاعقل؟ اگر نقل ہے؛ تو شیعہ اماموں کی (اگر اُن کو اِسلامی دائر ہے میں شامل رکھا جائے)؟ یاسنوں کے مجموعہ احادیث اور اقوالِ سلف کی؟ .....؟ اور اگر معیار عقل ہے؛ تو مسلمانوں کی یا غیر مسلمین کی؟ فیر بہت بہندوں کی یا لاند ہوں کی؟ علاء کی یا ہوگا؟ نیجر یوں کی؟ سے؛ تو مسلمانوں کی یا غیر مسلمین کی؟ جہر جے کیا ہوگی؟

اور اگر ساری تقلید اور اتباع جیور کر بر شخص کی اپن اپن عقل معیار مان لی جائے، تو اِسے "اِختلاف" میں مزیداضا فہ ہوگا، یا کی؟!

(۴) ثاز کے نکورہ اقتباسات میں، عملی اور نفسانی کمزور یوں کی بنیادوں بر ہونے والے اختلافات، علمی اور فکری انحرافات کے نتیج میں بیدا ہونے والے إختلافات، اورتفكر وتدبر كے سليلے ميں زاوية نگاه كى تبديلى پرمتفرع ہونے والے اختلافات؛ إن تينوں طرح كے اختلافات ميں خلط سے كام ليا كيا ہے، كيا كوئى ذى شعور تينوں كوايك ہى خانے ميں ركھے جانے كا قائل ہوسكتا ہے؟

معلوب ہوکر، کتنے بڑے بڑے اختلافات رونما ہوجاتے ہیں، اور بعض وشیطان سے معلوب ہوکر، کتنے بڑے بڑے اختلافات رونما ہوجاتے ہیں، اور بعض وقت سارے عواملِ اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی، اتحاد وا تفاق کی صورت بیدا ہوجاتی ہے؛ تو کیا ایک دمفکر'' کے لیے دونوں کے ما بہالفرق پرغور کرتا اور اُس کو واضح کرتا ضروری نہیں ہے؟

(۵) ند ہمی بنیادوں پر ہونے والے اِختلافات میں؛ اصولی اور فروی اِختلافات کے اہم ترین فرق کونظرانداز کرتے ہوئے؛ بدترین تلبیس کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا وہ لوگ جوشاز کے بقول:

'' آج خودکومسلمانوں ہے الگ سمجھتے ہیں، یا جو تاریخ کے کسی مرحلے میں ہم سے جدا ہو گئے ،کین ماضی میں وہ ہمارے قافلے کا مصدرے ہیں''

این فکروعقیدے کی إصلاح اور اپنا'' قبلہ'' درست کے بغیر، اُس نبوی قاقلے میں شریک ہوسکتے ہیں، جس کا فکر وعقید و کتاب الله الکریم سے تشکیل پاتا ہے، اور جس کا قبلہ بیت الله الحرام کوقر اردیا گیا ہے؟

(۲) اصولی اور فروی اختلاف کی نوعیت کو پس انداز کرنے بی کے نتیجے میں حنی کا کوشش بھی میں منافعی، مالکی اختلاف کے زمرے میں رکھنے کی کوشش بھی کی گئے ہے۔

کیا جن کا قرآن موجود ہو، جن کے ائمہ موجود ہوں، جوسید ناحفرت مر کوشہید اسلام اور فخر اہلِ اسلام قرار دیتے ہوں، حب محابہ جن کے ایمان کا حصہ ہو، جن کا ند ہب ''إظهار''اور''إعلان'' ہو، اُن کو اُس گروہ سے خلط کیا جاسکتا ہے؛ کہ جن کا قرآن بھی غائب ہے، اِمام بھی غائب ہے، قاتلِ سیدنا حضرت عمرٌ ابولؤلؤہ فیروز اِیرانی (بابا شجاع الدین؟) جن کا ہیرو ہے، حب صحابہؓ کے بجائے بغضِ صحابہؓ ن کے مذہب کا اساس رکن ہے، اور جن کے مذہب کی بنیاد'' تقیہ''و''نفاق''اور'' کتمان'' پر ہے۔۔۔۔۔؟ خمینی ایرانی کی الحکومة الاسلامیة''اس کو بہر حال تسلیم نہیں کرتی۔

(4) اِختلاف، تنوع، تعدد، تخزیب اور تخریب کے الگ الگ مفاہیم میں خلط تلبیس سے کام لیا گیاہے۔

کیاند بہباور ند بی خدمات کی آٹر میں: مسلمانوں کوضرر پہنچانے ، کفریہ باتیں
کرنے اور پھیلانے ، تفریق بین المسلمین کرنے اور اللہ ورسول کے دشمنوں کو اپنے ہاں
ملائے ہول کے جولوگ'' معجدیں'' بناتے ہوں ، اُن کی تحزیب اور تخریب کو، بدر کے
ملائے میں ہونے والے اختلاف رائے جیسے اِختلافات سے خلط کیا جاسکا
ہے؟

(التوبة: ١٠٤) ﴿ والمدين المسحدة صداراً وكفراً وتفريقاً بين المعومنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ﴾ (اوران مين الي بحي بين جفول نے ايک مجد بنائی ہے؛ ضرر بنجانے کو، کفر پھيلانے کو، اور مسلمانوں کے مابين پجوٹ ڈالنے کو، اور اللہ ورسول سے لڑنے والوں کو کمین گاہ فراہم کرنے کو)۔

ایک ہی کنے کے افرادِ خانہ کا کسی غلط نہی کی بنا پر آپس میں الجھ پڑنا، اور کسی بیرونی مشتر کہ دشمن سے برسر پیکار ہونا؛ کیاایک ہی درجہ رکھتا ہے؟

کعبہ کے پاسبانوں کو، جمراسود تک اٹھالے جانے والوں کے ساتھ خلط کرنا ہتمبر حرم کرنے والوں کوتخریب کی ناکام کوششیں کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرنا بددیانتی اور ناانصافی نہیں ہے؟ فالمی اللہ المشتکی۔ جانے والے جانے ہیں کہ إسلام میں فرتوں کی سب ہے پہلی طرح شیعہ فرقے ہی کے ذریعے پڑی ہے، جس کی انفرادی ابتداءتو سیدنا حضرت عمر فاروق کے اواخر دورِ خلافت میں ہوگئ تھی، گر با قاعدہ منظم صورت سیدنا حضرت عثان فی کے آخری ایام خلافت میں (سنہ ۳۰ھ کے قریب) ظاہر ہوئی، اور اُس کے بعد خوارج، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، جبریہ، کرامیہ اور مرجہ وغیرہ نامعلوم کتے فرقے پہلی صدی کے اواخر، اور دوسری صدی کے اواخر، اور دوسری صدی کے اوائل تک ہی میں وجود پذیر ہوکرمنظم ہو چکے تھے۔

کیا اِس کوبس اتفاق کا نام دیا جائے گا کہ ایک قوم میں تو تسلسل کے ساتھ فالد و بوعبیدہ ، سعد ویزید (بن الی سفیان ، کیے از فاتحین شام ) ، عمر و و مُرَ حبیل ، عقبہ بن نافع (رضی الله عنهم ) ، اور موی بن تُعیر ، تُحییہ بن مسلم ، محر بن قاسم ، طارق بن زیاد ، محدون نوی ، محد فات کر (حمیم الله تعالی) جیسے نامعلوم کتنے غزاۃ و مجاہدین اور اسلامی مرحدوں کے پاسبان بیدا ہوتے رہے ، اور دوسری طرف فیروز ایرانی ، عبدالله بن سبا فاری ، این العقمی بغدادی ، میر جعفر اور میر صادق جیسوں کے سازشی اور غدارا نہ کا رناموں کے علاوہ اِسلامی تاریخ میں کوئی کا رنامہ بی نہیں ملی؟!

دیکھنا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابو برصدین (سندادھ) سے لے کر، آخری ترک فلیفۃ المسلمین (سندادھ) تک، (معمولی ک فترت کوچھوڑ کر) ہیم تیرہ سورسوں تک اللہ کا کلہ سربلند کرنے ، اور شرکی تو انین کا نفاذ کرنے کے لیے، امت کا کون ساطبقہ یہود ونصاری ، کفار ومشرکین اور طحدین ومنافقین سے برسرپریکار رہا، اور کون سے طبقات عین اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں

### میں مصروف ومشغول رہے؟

امت کاکون ساسوادِ اعظم افریقه دیورپ سے لے کر، چین وجاپان کی سرحدوں تک اسلام کی دعوت کا پیغام بلند کرتے ہوئے پہنچا، اور کون سے طبقات (فاظمین ، قرامطہ، اساعیلیہ اور صفوی سلسلوں کے نام سے ) خود مسلمانوں کے اندرونی مفتوحہ علاقوں پر یلغار کرکر کے، یہودونصاری سے دادو تحسین کے مستحق کھہرتے رہے؟

کم از کم میری معلومات میں کوئی ایک ایبا واقعہ نہیں ہے کہ یہود ونصاری (خصوصاً یہود)نے آخرالذ کر طبقے کؤ تحیثیتِ مجموعی محبت ومسرت کےعلاوہ بھی کسی اور نگاہ سے بھی دیکھا ہو۔

مشرق وسطی میں اِس وقت جو پچھ ہورہا ہے، وہ کوئی اچا تک پیش آ جانے والا واقعہ، اور کی خارجی سازش کا نتیج نہیں ہے، بلکہ سنہ ۳ ھیں (ایرانی سازشیوں کی طرف تنیک خارجی خارجی خارجی سازش کا نتیج نہیں ہے، بلکہ سنہ ۳ ھیں (ایرانی سازشیوں کی طرف تنیک (سلام) کو بیخ وہن سے اکھاڑ بھینئے کی جس منصوبے کی ابتدا ہوئی تھی، اور درمیان در آمد کیے درمیان میں فاطمی، اساعیلی، قرامطی اور صفوی حکومتوں کے ذریعے اس پر عمل در آمد کیے جانے کی جونا کام کوششیں ہوتی رہی تھیں، موجودہ حالات بھی اُسلیلے کی ایک کڑی ہیں، واتی کی جونا کام کوششیں ہوتی رہی تھیں، موجودہ حالات بھی اُسلیلے کی ایک کڑی ہیں، واتی ایس لیے اِس کروہ کومسلمانوں سے خلط کرنا، اور دونوں کے درمیان نذہی بنیا دوں پر اتفاق واتی دیمیا کرنے، بیار کرنے کی کوشش کرنا، سوائے دجل وتلیس کے اور پچھ ہیں ہے۔

### چند ضروری وضاحتیں

الف: بیمعلوم ہے کہ 'اہلِ حق' کے کی سے بھی إختلاف کی بنیاد: علاقہ ووطن اور نسل وقوم کا فرق نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہمارے اِختلاف کی اُصل بنیاد: اُفکار وعقا کد ہوتے ہیں، یہود ونساری اور ہنود ومشرکین سے بھی ہمارے اِختلاف کی واحد بنیاد یہی ہے: ﴿فَمَنْكُم كَافُر وَمُنْكُم مؤمن ﴾۔

لہذا جو اُفراد اور جماعتیں خود کو اِسلام کی طرف منسوب کرتی ہیں، مگر تو حید

ورسالت، اورقر آن وآخرت سے متعلق اُن کے بنیادی عقائد درست نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ندہبی اُمور میں ہمارا اُن سے اِختلاف باقی رہے گا، اور اِس' اِختلاف' کی شرع واَخلاقی ذمہ داری:''صراطمتقیم'' سے اِنحراف کرنے والوں، اور''حبل اللہ'' کا براحجوڑنے والوں پرے، نہ کہ راور است پر ٹابت قدم رہنے والوں پر۔

ب: شیعه فرقے کی طرف منسوب جماعتوں میں انفرادی طور پر بعض ایسے
لوگ بھی پائے جاتے ہیں جوشیعہ ند بہ کی اصل حقیقوں سے لاعلمی کی بنا پر ، صرف ' حب اہل بیت' کے ظاہری عنوان سے متاثر ہوکر ، اپنا انتساب ' تشیع' کی طرف کرتے ہیں ،
اہل بیت' کے ظاہری عنوان سے متاثر ہوکر ، اپنا انتساب ' تشیع' کی طرف کرتے ہیں ،
اس لیے اہل حق کی طرف سے (اثنا عشریہ ، نصیر بیہ جیسے کھلے ہوئے باطل اہل عقیدہ کے
علاوہ ) علی الاطلاق شیعوں کی تکفیر نہیں کی جاتی ، بلکہ بیہ کہا جاتا ہے کہ جوفرد (یا جماعت )
قرآن کی تحریف یانقص دین کاعقیدہ رکھتا ہو، حضرات شیخین ٹر تیمرا بکتا ہو، ادر سیدہ عائشہ صدیقہ ٹر تیمت لگاتا ہو، ادر صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہو، تو ایسا محص کا فر ہے ، ہم اُس سے
صدیقہ ٹر تیمت لگاتا ہو، ادر صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہو، تو ایسا محص کا فر ہے ، ہم اُس سے
صدیقہ ٹر تیمت لگاتا ہو، ادر صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہو، تو ایسا محص کا فر ہے ، ہم اُس سے
سدیقہ ٹر تیمت لگاتا ہو، ادر صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہو، تو ایسا محص کا فر ہے ، ہم اُس سے
سدیقہ ٹر تیمت لگاتا ہو، ادر صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہو، تو ایسا محص کا فر ہے ، ہم اُس سے
سند تھی کرتے ہیں۔

ج: رسول الله على الله عليه وسلم كى ذات والاصفات سادنى تعلق ركھنے والى چيز سے بھى محبت وثيفتگى ہمارے إيمان كا حصہ ہے، عام مسلمانوں سے محبت بھى ہم إى ليے مسلم الله عليه وسلم كے امتى ہيں، إس ليے فانواده رسول صلى الله عليه وسلم سے خصوصى محبت وتعلق اور حضرات اہل بيت (از واج مطہرات اور منات طيبات) كا إمتيازى ادب واحر ام بھى ﴿ إلا المصوف في القوبى ﴾ (الثورى: مسلمانوں ﴾ (الثورى: سسم) كة رآئى تكم كے بموجب ہمارے تقيده كا جزءاور ہمارے إيمان كا حصہ ہے۔ مسلمانوں كي دب اہل مربت ہے كہ اہل تشجے نے مسلمانوں كے دب اہل مبیت ، اور ای جذباتى عنوان كے جذبے كا انتہائى غلط طور پرنا جائز اور خطرناک فائده أفعالي ہے، اور ای جذباتى عنوان كے پس پردہ نامعلوم كيے كيسے غير إسلامى عقائد، أفكار، أعمال اور جاہلاندرسوم عنوان كے پس پردہ نامعلوم كيے كيسے غير إسلامى عقائد، أفكار، أعمال اور جاہلاندرسوم

وبدعات''إسلام'' کی طرف منسوب کر کے، مسلمانوں کی زندگیوں میں اُن کو بآسانی داخل کردیا، کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ شبت کا موں کو چھوڑ کر، بہت سے لا حاصل مسائل وموضوعات کوحق وباطل کا معیار بنائے بیٹھا ہے۔

جیرت ہوتی ہے کہ جس توم کے بہت سے بزرگوں کو بھی سیدنا حضرت عمرہ سیدنا حضرت عمرہ سیدنا حضرت عمرہ سیدنا حضرت عثمان ،سیدنا حضرت علی جیسے کہارِ صحابہ کے ایام شہادت کاعلم نہیں ہے ، آئی قوم کے بچے نام بھی معلوم نہیں ہیں ،شہادت اور مظلومیت کی تاریخ بھی پتہ نہیں ہے ، اُئی قوم کے بچے کو بھی ،سیدنا حضرت حسین کی شہادت سے متعلق یہ سب معلومات بہت تفصیل کے ساتھ متحضر رہتی ہیں!

جس قوم کے اہل علم، عام حالات میں سال گرہ، بری اور ماتم وغیرہ اعمال کو بدعت وخرافات کا حصة قرار دیتے ہیں، وہی حضرات ما وِمحرم آتے ہی'' حسین ویزید'' اور ''کوفہ وکر بلا'' کومنبر وبحراب کاموضوع بنادیتے ہیں!

کیا یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ جس جماعت کے لوگ صرف اِس وجہ سے:
ابوسفیان، مغیرہ، شعبہ، عمرہ، معاویہ اور بزید جیسے نام نہیں رکھتے، کہ اِس نام کے لوگوں کا حضراتِ اہل بیت سے بعض انتظامی مسئلے میں مشاجرہ ہوا تھا، اُس طبقے کے لوگ انتہا کی سادگی کے ساتھ، پرویز، اور فیروز جیسے نام رکھ لیتے ہیں، حالاں کہ پرویز: اُس ملعون برائی کا نام ہے جس نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے ساتھ گتا خی کی تھی، اور فیروز: سیدنا حضرت عمر کے قاتل کا نام ہے۔

اوراس کے برخلاف ابوسفیان: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سمر حی اور شام کی فقو حات کے ایک زندہ کر دار کا نام ہے، اسی طرح شعبہ: آپ صلی الله علیہ وسلم کے خادم اور حضرت عمر کی طرف سے ایران کے لیے منتخب ہونیوا لے سفیراور کوفہ کے گورنر کا نام ہے، فقر و: فاتح مصروشام کا نام ہے، معاویہ: بہت سارے صحابہ کرام گانام ہے، جن میں سب

ے زیادہ مشہوروہ ہیں جن کو صحبتِ رسول کے ساتھ ساتھ، کتابتِ وی، ولا یتِ شام اور خلافتِ مسلمین کی سعادت بھی حاصل ہوئی، جب کہ بزید: کثیر تعداد میں صحابہ کرام کانام ہے، جن میں بعض بدری صحابی بھی ہیں، اور خصوصاً حضرت ابوسفیان کے صاحبز ادے اور حضرت امیر معاویت کے بھائی کا نام ہے، ان کی خصوصیت سے ہے کہ سیدنا حضرت ابو بگر صدرت امیر معاویت کے بھائی کا نام ہے، ان کی خصوصیت سے ہے کہ سیدنا حضرت ابو بگر صدیق نے ملکِ شام کی فتح کے لیے جن چارمتاز سپر سالاروں کا انتخاب کیا تھا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔

بہرحال ہم مسلمانوں کے ہاں تمام مسائل کی طرح الحمداللہ اِس مسئلے میں بھی اِستے خصول الحقیق سی بینی اعتدال ہے، اِسلام میں یہ بات طے ہے کہ کی بھی نضیلت کے حصول کے لیے'' اِیمان' کا ہونا بنیا دی شرط ہے: (الطور:۲۱) ﴿والدیس آمنوا واتبعتهم فریتهم ﴾ (اور جولوگ ایمان لائے، پھران کی اولاد بھی فریتهم ہی اولاد کو بھی اگلوں ہی کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلی ، تو ہم اولاد کو بھی اگلوں ہی کے ساتھ المحق کردیں گیان کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلی ، تو ہم اولاد کو بھی اگلوں ہی کے ساتھ المحق کردیں گیان کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلی ، تو ہم اولاد کو بھی اگلوں ہی کے ساتھ المحق کردیں گیان کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلی ، تو ہم اولاد کو بھی اگلوں ہی کے ساتھ المحق کردیں گیان

اس لیے ہماری خصوصی محبت کا تعلق''سادات' کے انہی سلسلوں سے ہے جو (ثابت النسب ہونے کے ساتھ ساتھ ) سیج الایمان (بھی) ہیں، ورنہ جولوگ کہ خاندانِ سادات سے نبی تعلق رکھنے کے باوجود کفریہ وشرکیہ عقائد میں مبتلا ہو گئے اُن سے یقیناً ہمارا کوئی تعلق نہیں۔

ای طرح دب اہل بیت کا مطلب اہل اسلام کے ہاں یہ بیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام اور سلف صالحین سے بغض رکھا جائے ، اس لیے جس طرح ہم ' موت نسب' کی بنا پر اہل بیت کرام سے تعلق خاطر رکھتے ہیں، ای طرح ' موت صحبت' کی بنا پر تمام صحابہ کرام سے بھی والہا نہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، جیسا کہ ﴿و کلا و عسس الله الله عقیدت و محبت رکھتے ہیں، جیسا کہ ﴿و کلا و عسس الله الله علیہ کا کا یہی تقاضا ہے۔

اورجولوگ کہ ﴿ رحماء بینهم ﴾ (افتح: ۲۹) کی قرآنی شہادت کے ہوتے ہوئے ، تاریخی روایات کی بنیاد پر ، صحابہ کرام کی طرف ان کی شان سے فروتر چیزیں منسوب کرتے ہیں؛ وہ سخت دھو کے ہیں ہیں، اور غیر شعوری طور پر اُس فرقے کے پر ویکنڈوں کا شکار ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اپنے اِرشاد: (افتح: ۲۹) ﴿ لیغیظ بھم ال کفار ﴾ (صحابہ کو مقبولیت وترقی اللہ نے اِس لیے دی، تا کہ دِل جلائے اُن کے ذریعے کا فروں کا ) سے اشارہ کیا ہے۔

ای طرح حب رسول، حبّ صحابہ، یاحب اہلِ بیت کا مطلب ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جو فضائل وخصوصیات قرآن وحدیث سے ان کے لیے ثابت نہیں ہیں زبروتی اُن کا ان کو مستحق کھہرایا جائے۔

## (٩) شاز کی بیات بھی کتنی دجل آمیز ہے:

".....البته ابن تیمیه، جن کی شاخت بیک وقت ایک مجام اور مجدو ک حثیت ہے ہے، ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ شیعوں کے بارہ اماموں کوتو ایک انحراف تے بیر کرتے ہیں، البتہ وہ شیعہ عالم علامہ حتی کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیتے کہ اگر بارہ امام کا تصور خلط ہے تو ان چار تی اماموں کا دینی جواز کیا ہے؟" (ص۲۰)۔

علامہ ابن تیمیدگی شخصیت تو خیر بہت بڑی ہے، اِس فضول سوال کے جواب میں وہ کبال وقت ضائع کرتے، جہالت و ناوا تفیت سے ناشی اِس طرح کے اِشکالات کو تو اِفضلہ تعالی ہم جیسے طلبہ بھی حل کر سکتے ہیں۔

#### ائمة اربعداور باره امام

بات میہ کے کشیعوں کے ہاں''نبوت'' کی طرح''امامت'' بھی ایک غیراختیاری منصب ہے، جوخانواد و اہل بیت کے مخصوص افراد کے لیے من جانب اللہ مختص کردیا گیا ہے،اور اِس منصب کے حامل کو کئی طور پر وہی سب اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو کسی نبی

کوعطا ہوتے ہیں، انبیاء ہی کی طرح شیعوں کے ائمہ بھی معصوم ہوتے ہیں، حتی کہ نی معصوم سے ثابت شدہ اُحکام کومنسوخ کرنے کا اِختیار بھی رکھتے ہیں، بلکہ میعی روایات تو اِس سے بھی بڑھ کر،'' اِمامت'' کو''نبوت' سے بھی افضل وبرتر بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کی اصطلاح میں '' امام'' کا لفظ یا تو نماز پڑھانے والے کے لیے بولا جاتا ہے، یا امیر المؤمنین اور صحیح العقیدہ سلطان المسلمین کے لیے۔ ای طرح (تفییر، حدیث، فقه،نحو،صرف، بلاغت، لغت،منطق، فلیفه، تاریخ وغیرہ) اِسلامی علوم وفنون میں سے کی علم ون کے ایسے متاز ماہر برجمی اِس کا اِطلاق کیا جاتا ہے،جس کا قول اُس فن میں جحت اور دلیل کے طور پیش کیا جاتا ہو، گویا کہ دہ این كمال علمى اورمهارت فني كى بنايراً سخصوص فن مين لوكون كامقتدااور "إمام" بن كميا بـــ جیے تفیر کے مشہور ائمہ میں سے متقدمین کے علاوہ امام رازی (ت:۲۰۲ه) وغیرہ ہیں، حدیث کے ائمہ میں ہے ائمہ ستہ کے علاوہ امام زہری (۱۲۴ھ)، امام شعبہ (١٢٠ه) وغيرجم بي، فقد كامول من سام اوزاعي (١٥٥ه) ، امام سفيان تورى (١٢١ه)، الم مليث بن معد (١٤٥ه) وغير بم رحمهم الله تعالى بين ..... اوررى بات ائمهُ اربعه (ابوصيفه، مالك، شافعي اوراحمر حمهم الله تعالى) كي، تو إن حسرات كامعالمة شيعول كے تصورِ المت مدرجه ذيل اعتبارات سے جدا گانه ب ا: بهل بات توبه كدان حفرات كي خصوصي شهرت، الهميت اور مرجعيت ، الممر المل تشع کے برخلاف، کسی مخصوص خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے، چنانچہ ام ابوصنیف (ت: ١٥٠ه) فارى الاصل بي، امام مالك (٩٤١ه) قبيلة اصح على ركعة بي، امام شافعی (۲۰۴هه) قرشی مطلی میں،اورامام احمد (۲۴۱هه) شیبانی ذیلی میں۔

۲: دوسرے بید کہ ان کی امامت کسی بالحنی سلسلۂ انتخلاف کا بھیجہ ہیں، بلکہ اس میں ایک تو ان حضرات کی غیر اِختیاری ادر خداداد متبولیت ومجوبیت کا اثر ہے، دوسرے اس میں ان کے ذاتی اِکساب، علمی جامعیت اور فنی کمالات کا دخل ہے، تیسرے اِس میں مالات دخل ہے، تیسرے اِس میں حالات وظروف کی موافقت اور ظاہری اسباب وعوامل کی مساعدت بطور خاص شامل ہے۔

امام مالك كا توال كرواج كى بردى وجه: مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ميس آپ كا قيام، اوراندلس (اسپين) كى حكومت كامالكى المذبب مونا ہے۔

امام شافعیؒ کے مسلک کی مقبولیت کی بڑی وجہ: آپ کے اکثر اقوال کا ظاہرِ حدیث سے قریب تر ہونا، اور پھر مصری اور شامی حکم را نوں کا شافعی المشر بہونا ہے۔
امام احمدؒ کے فرمودات کے ایک مستقل مسلک بن کر مقبول ہوجانے کی بڑی وجہ: اکثر مسائل میں ظاہر حدیث کی موافقت اور حکومتِ وقت کے ظلم واستبداد کے سامنے بے مثال عزم واستقامت کا مظاہرہ ہے۔

سا: ہارے ائمہ اربعہ اور شیعوں کے بارہ اماموں کے درمیان تیسر ابرہ امامه الفرق بیہ کہ ہمارے ہاں اعتاد: ائمہ کے اقوال کے بجائے نصوصِ شرعیہ پرکیا جاتا ہے، اور ائمہ کا تعاون صرف نص فہمی کی حد تک ہوتا ہے، امام ابوصنیفہ کے معروف شاگر دحضرت عبداللہ بن المبارک (ت: ۱۸۱ھ) کا یہ جملہ شہور ہے: لا تقولوا: "قال أبو حنبفة کذا (یہ مت کہوکہ ابوصنیفہ ایمافر ماتے ہیں، یہ کہاکرہ کہ ابو حنیفہ نے یہ مجھا ہے)۔

جب کہ شیعوں کے مذہب میں اقوالِ ائمہ، بمزلہُ شریعت ہوتے ہیں، جو منصوص اَحکام بربھی اثر انداز ہوتے ہیں۔

۳: ائمہ اربعہ کی حبثہ بت صرف ایک ممتاز عالم دین اور ماہر فن فقیہ کی ہے، جس میں بشری بہلو سے غلطیوں کا إمکان ہی نہیں، بلکہ وقوع بھی تشلیم شدہ ہے، إمام ابوصنیفہ جن کو'' إمام اعظم'' بھی کہا جا تا ہے، اُن کے مجموعی اقوال میں سے خوداً حناف کے ہاں بھی بمشکل ساٹھ فیصداً قوال پر فتوی ہے، اور باقی چالیس فی صد میں کہیں امام ابو یوسف، کہیں امام محد کہیں امام اُور کہیں کی اور امام کر کہیں امام اُور کہیں اِمام مالک، کہیں اِمام شافعی (جمہم اللہ تعالی)، اور کہیں کی اور کے قول کوران جم قرار دیتے ہوئے اُسی پر فتوی دیا گیا ہے، جب کہائمہ اُناعشر کی ہرطر ح کے قول کوران جم قرار دیتے ہوئے اُسی پر فتوی دیا گیا ہے، جب کہائمہ اُناعشر کی ہرطر ح

## حضرات ابل بيت سيمتعلق ماراعقيده

گذشته سطور میں حضرات اہل بیت کی'' اِمات' سے متعلق جو بچھوش کیا گیا اُس کا مقصد صرف شاز کی تلبیسات کو داضح کرنا تھا، ورنہ خاندانِ سادات کے اہل علم کو '' اِمام' 'ہم بھی مانتے ہیں، البتہ معصوم نہیں مانتے ، اور'' اِمامت' کوکوئی باطنی عہدہ تسلیم نہیں کرتے۔

(۱۰) شاز کی ذرورہ کتاب میں مسلمانوں کے آبسی اِختلاف میں بھی اُصولی اور فروی حیثیتوں سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، حالاں کہ دونوں کی نوعیت اور اہمیت میں فرق ہے، جیسا کہ المحد للڈ گذشتہ صفحات میں مسئلے کی شیخے وضاحت پیش کی جا بچی ۔

فرق ہے، جیسا کہ المحد للڈ گذشتہ صفحات میں مسئلے کی شیخے وضاحت پیش کی جا بچی ۔

(۱۱) شآز نے اپنی ذرکورہ کتاب میں مسلمانوں کوتیلی دیتے ہوئے یہ بات بھی

لکھی ہے:

' ''……الیصورت حال میں بیاندیشہ بالکل فطری ہے کہ اگر مروجہ دینداری کی بساط لبیٹ دی جائے تو پھر فقہی مسلمانوں کے دین کا کیا ہوگا؟ ۔۔۔۔۔، اے شاید اس بات ہے تو محرومی رہے کہ وضو کے فرائض چار ہیں یا چھ یا سات، اور اس کی سنیں یا نوافل کیا کیا اور کتنی ہیں، یا یہ کہ نماز میں رفع یدین، قر اُت فاتحہ خلف امام یا آمین بالجمر کی کتنی اہمیت ہے، لیکن فی نفسہ وضو اور نماز کی ادائیگی میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئے گی، ایبا اِس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایت عہد بہ عہد نسلا بعد نسل ہمیں اِس طرح منتقل ہوتی رہی ہے کہ ہم آج خودکواس کڑی کے ایک تسلسل کے طور پر پاتے ہیں، اختلافات تو فقہاء کی موشکا فیوں کی پیداوار ہیں، یا راویوں کی متفاد روایتوں نے آئھیں جنم دیا ہے ۔۔۔۔۔'(ص م 2 - 20)

یہاں ایک سوال ہے کہ جب شاز کے نزدیک دین کی بنیا دہمیں سالوں کے بعد ہی متزلزل ہو چکی تھی، بعد کے سارے راویانِ حدیث: گذابین ووضاعین تھے، محدثین سب کے سب حاطبین لیل تھے، فقہاء ومجہدین یہودیوں کے تلمو دے متاثر تھے،صوفیاء کرام اِساعیلیوں (روافض) کے کارندے تھے؛ تو پھر وہ کون سااییا سلسلہ ہے کہ ''جم آج خودکواس کڑی کے ایک تسلسل کے طور پریاتے ہیں''؟!!

دوسراسوال میہ کہ یہ 'دسلسل' اور' تعامل' کس کامعتبر ہے؟ برصغیراورترکی وغیرہ کے حنی مسلمانوں کا؟ یا الجزائراور وغیرہ کے خنی مسلمانوں کا؟ یا الجزائر اور تین وغیرہ کے مالکی مسلمانوں کا؟ اگر ہرایک اپنی جگہ سے ہے تو پھر تو اِختلاف باقی رہ جائے گا،اورا گرکوئی ایک سیحے ہے تو پھر معیارِتر جے کیا ہوگا؟

اس طرح کا خلط: مسئلے کی حقیقت جانے بغیرا پی جماقت اور نا دانی سے اُس میں دخل دینے سے ہوتا ہے، بنیادی چیز ہے کہ اُصولی اور فروی اِختلاف کے فرق کو طوظ ارکھا جائے، ورنہ دنیا میں کون سا ایسا اہم مسئلہ ہے جس میں ایک سے زائد آراء نہ پائی جاتی ہوں، جب علمی صلاحییں مختلف ہوتی ہیں، عقول وفہوم میں تفاوت ہوتا ہے، ذوق ومزائ الگ ہوتے ہیں تو یہ کیمے ممکن ہے کہ مسئلے میں اِختلاف نہ ہو۔ الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ کیمے ممکن ہے کہ مسئلے میں اِختلاف نہ ہو۔ (۱۲) شازی ہے بات بھی ' وحدت اُدیان' کے باطل اور کفریہ فکر برجنی ہے:

''بین المذاہب، بین الغرق، بلکہ بین الجماعت اور بین المسالک مکالموں کی ابتدائھی اس مقصد کی راہ میں حائل برف کو پکھلا کتی ہے''۔

اس اقتباس بر، مدرے کے مولوی کے تبھرے کے بجائے ،الد آباد کورٹ کے مشہور جج (البرالد آبادی مرحوم) کا جمند نقل کردینازیادہ مناسب ہے:

ئى تہذیب میں دِنت تو کچھ زیادہ نہیں ہوتی مذاہب قائم رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے!

برادرانِ إسلام كويادركها چاہے كه "إسلام" ميں حق وباطل كا بيانه اور سجيح وغلط كا معيار متعين اور طے شدہ ہے، اس كے ليے أب نه كى مكالمے كى ضرورت ہے، نه كى مناظرے كى، إسلام كى دعوت عام ہے، أس كے أحكام واضح ہيں، أس كا راسته كھلا ہوا ہے، جس كوا بني آخرت سنوار نى ہے أس كے ليے إسلام كے علاوہ كى اور خد ہب كى كوئى مئے اكتراث بى بہيں ہے۔

پھر إسلام كى طرف منسوب فرقوں اور جماعتوں ميں بھى "اہل حق" كا مسلک ومشرب اورعقيده و فد بہب روزِ روشن كى طرح نكھرا ہوا ہے، فروى إختلاف ہے إس بركوئى فرق نہيں بڑتا، جن أفراد اور جماعتوں ہے اہل حق كا أصولى إختلاف ہے، وہ بھى عالم قرق نہيں بڑتا، جن أفراد اور جماعتوں ہے اہل حق كا أصولى إختلاف ہے، وہ بھى عالم آشكارا ہے، أس كے ذمہ دار خود إنحراف كرنے والے لوگ بيں، نہ كہ إس برآشوب اور بفتن دور ميں بھى بتوفيقہ تعالى "صراطِ متقم،" برقائم اور متقم رہنے والے: (بخارى: السلام، وسلم: ۱۹۲۱)" لايبزال طائفة من أمنى ظاهرين حتى يأتبهم أمر الله وهم طلمون ن "(ميرى امت ميں ہے ایک جماعت بميشد حق برقائم رہے كى، يبال تک كه الله وون "(ميرى امت ميں ہے ایک جماعت بميشد حق برقائم رہے كى، يبال تک كه الله والے بھرون "(ميرى امت ميں ہے ایک جماعت بميشد حق برقائم رہے كى، يبال تک كه الله كا (كوئى مخصوص) امرآئے گا اِس حال ميں كہ وہ اى پر جے رہيں گے)۔

پس" ند مبحن" کے طلب گاروں اور" شاہ راہ اعتدال" کے جتبو کاروں کو سب سے پہلے: تو حید، رسالت، قرآن اور یومِ آخرت پر ایمان لانے کی وعوت ہے،

اُس کے بعد ذیلی تفصیل کسی بھی متند صاحب علم وعمل سے حاصل کی جاسکتی ہے، جیسا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے، اور یہی دستورز مانہ بھی چلا آ رہا ہے۔

متاز نے بطور خاص جن مسائل میں خلط سے کام لیا ہے، اُن میں ' تعبُہ بالکفار'' کا مسئلہ بھی ہے، اِس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو فیت سے اِس بحث پر بھی مختصری روشنی ڈال دی جائے۔

# تشبه بالكفار

دنیامیں ہمیشہ سے دوگروہ پائے جاتے رہے ہیں: ایک خداتعالیٰ کامطیع وفر ہاں بردار، دوسرا باغی اور نافر ہان، اِطاعت وفر ہاں برداری: اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابع داری اور اُس کی مرضیات کے سامنے خود سپر دگی کا نام ہے، اور بعناوت و نافر ہائی: اللہ کے احکام سے تکم عدو کی اور اس کے مطلوب رائے سے انحراف کا نام ہے، جس طرح دنیا کی کوئی بھی صحومت اپنی رعیت کا، باغیوں سے ربط و تعلق اور میل جول کی طرح بھی گوار انہیں کرتی، اس طرح، بلکہ اُس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فر ماں بردار بندوں کا، باغیوں اور نافر مانوں سے فکری و نظریاتی اختلاط، قلبی وروحانی میلان، اور تہذی و نظافی میل جول رکھنانا گواراور نابیند یدہ ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں اِس مضمون کا بیان ہے:

(البقرة:٢٠٨) ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا الدّخلوا في السلم كَافَةً، ولا تتبعو اخطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين ﴾ (ايمان والو!إسلام مِن بورك بورك داخل موجا وَ، شيطان كي بحمائه موت راستون برمت چلو، كيول كدوه تمهارا كهلا موارثمن ہے)۔

(الممتحة : ٣) ﴿ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ (جمتم عيزار بين ، مار عاور تبهار عورميان بميشه بغض وعداوت ظاهر مركى جب تك كرتم الله وحده لاشريك پرايمان نبيس لات ) - فض وعداوت ظاهر مركى فرنم جعَلُناك على شَرِيْعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبِعُهَا وَلا تَتَبَعُ

الهُوَاءَ اللَّذِيُنَ لا يَعُلَمُونَ ﴾ (پھرہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا، آپ ای کا اتباع کریں اور نا دانوں کی خواہ شوں پرنہ چلیں )۔

ایک اورجگه ارشاد ہے: (الانعام: ۱۰۱) ﴿ اِتَّبِعُ مَا أُوْحِیَ إِلَيْکَ مِنُ رَبِّكَ لِا الله الله وَ وَاعْدِ ضُ عَنِ الْمُشْرِ كِيُنَ ﴾ (آب الطریقه پرچلیل جس کی وحی آب کے دب کی طرف ہے آئی ہے، اس کے سواکوئی معود نہیں، اور مشرکوں سے الگ دہیں)۔

قرآن كريم كى پہلى سورة نوخ على مسلمانوں كو جهاں إثباتى صيغه كے ساتھ بيد عاتعليم فرمائى گئى ہے: ﴿ إِهُ لِدِنَا الصَّرَاطَ الْهُ مُسْتَ قِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيُنَ الصَّرَاطَ الْهُ مُسْتَ قِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيُنَ الصَّرَاطَ الْهُ مُسْتَ قِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيُنَ الْمُسْتَ قِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيُنَ الْمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهِ مُن كِراً بِ الْمُسْتَ قِيلِهِ كَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلا الطَّالَيْنَ ﴾ (جن برندآ پ كا غضب نازل ہوا (يبود كی المَسْ فَلُول ) اور ندوه گمراہ ہوئ (نصاری كی طرح)۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاختيار كرده طريق اور جلي موئ راست كومعيار حق قرارديت موئ يرار ثادي مستقيماً في ارديت موئ يه إرثادي: (الأنعام: ١٥٣) ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً في اتبعوه، ولا تتبعوا السبل فنفرق بكم عن سبيله ﴾ (يقينا ميرارات مى سيدها راسته به الهذااى كواختيار كرو، اورادهرادهرا كراستون كي يجهيمت بروكه وه تم كوالله كراستون كي يجهيمت بروكه وه تم كوالله كراست سدور كردي كي ا

"مراطمتقیم" (سید مصرالت) میں جس طرح فکر وعقیدہ وغیرہ افکار ونظریات داخل ہیں، ای طرح پیلفظ تولی وفعلی عبادات، اور کھانے پینے، پہننے اور صنے، رہنے کا عادات (وغیرہ امور) کو بھی شامل ہے، جبیا کہ طلق کا یہی مقتصیٰ ہوا کرتا ہے، و مسن ادعی تحصیصہ فعلیہ دلیلہ۔

#### تعبُداورتشائبه كافرق:

یہاں یہ واضح رہنا جا ہے کہ ایک چیز ہے غیر اختیاری تثابہ اور ہم آئی ہیسے شکل وصورت، زبان ولغت، علاقہ ووطن، اور کھانے پینے کی چیز وں میں فطری اور پیدائش کی سانیت، دوسری چیز ہے کی قوم یا فروسے مرعوب دمتائر ہوکر، اور قبلی طور پرائس کی طرف مائل ہوکر، اُس کی کی عادت یا خصوصیت کی اتباع اور نقالی، ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں کوئی حرج نہیں ہوسکتا، کیوں کہ یہ فطری امور ہیں، اور مسئلہ جنہ کی بنیا دی فطرت کی حفاظت اور باغیانِ فطرت کی مخالفت پر ہے، اور دوسری صورت شریعت کی اصطلاح میں ' حجب بافیر'' کہلاتی ہے، جو اسلام میں ناپند یہ وادر ممنوع ہے، ارشادر بانی اصطلاح میں ' حجب بافیر'' کہلاتی ہے، جو اسلام میں ناپند یہ وادر ممنوع ہے، ارشادر بانی خالموں کی طرف (اور تم لوگ فیلی میں جہم کی آگ چھوجائے)۔

ای قبی میلان اور فکری مرعوبیت کے ساتھ جونقال پائی جاتی ہے اسی سفوم کرتے ہوئے دیے شریف میں فرمایا گیا ہے: (ابوداود۲:۵۵۸)"من تشب بقوم فلہ و منهم "(جوجس قوم کی مشابہت اختیار کرے گاوہ اُن ہی میں شارہوگا)،اورقر آن کریم میں اِس طرح اِرشاد ہے: (الما کدة:۵۱) ﴿ومن یتولهم منکم فإنه منهم ﴾ (اورتم میں سے جوان کا فروں سے دوتی گانھے گاوہ اُنہی میں سے خان جانا جائےگا)۔

جس طرح کہ دنیوی معاملات میں ہوا کرتا ہے کہ جس کا اُٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور خصوصاً لباس اور طرزِ معاشرت (فوج، پولس، سول ملازم، وکیل، ٹی ٹی وغیرہ) جس طرح کا ہوتا ہے، ظاہراً اُس کو وہی سمجھا جاتا ہے، اور اُس یروہی تھم لگایا جاتا ہے۔

پردی م ن یاج ماہے۔ لہذا تھتبہ کی حقیقت اور روح ہے: اللہ کے اور فطرت (اسلام) کے باغیوں کی طرف قلب کا جھکا ؤ،اوراُن کی ایسی چیزوں کو پسندیدگی کی نگاہ ہے و کھنا جنھیں اِسلام نے منع کررکھا ہے یا اسلام میں اُن کا متبادِل موجود ہے، ادراگرای کے ساتھ ساتھ اسلامی چیز دن کی تحقیر بھی بائی جائے توبیۃ گئے۔ کا انتہائی درجہ (یعنی کفر) ہوگا۔ پیر اس کی تحقیر بھی بائی جائے توبیۃ گئے۔ کا انتہائی درجہ (یعنی کفر) ہوگا۔ ایس اصولی مضمون کو بجھنے کے بعد مسئلہ تھئیہ سے متعلق خلط والتباس سے بھر پور ایک نمونہ بھی ملاحظ فرمالیجیے:

" ...... ہارے زوال کے عہد میں تحفظ اِسلامی کی فاطر عرب تہذیبی مظاہر پرغیرضروری اصرار کی جو لئے اپنے اپنے زیانے میں ابن تیمیداور شاہ و کی اللہ کے یہاں غیر معمولی طور پر بلند ہوتی گئی تھی ،اور جس کے نتیج میں اِسلام کو عرب شرقی ورثے کے طور پرد کیھنے کارواج عام ہوا،التباسات کی بید دھند بھی اُب چھنے کو ہے۔ ﴿إِذَ النفوس زوجت ﴾ کی عموی فضا میں اب ہمارے لیے سیجھنا آسان ہے کہ آفاتی نبی کی امت کسی ایک تہذیبی مظاہر ، جغرافیائی ماحول اور اُس سے متاثر لباس کی متحمل نہیں ہوگئی۔ اب بھی اگر کوئی میں جھتا ہے کہ کسی فاص زبان سے اِسلام کو نفر ت ہے ، یا کوئی خاص لباس غیر قوموں کا لباس ہے ، جس کے پہننے سے اسلام رخصت ہوجاتا ہے ، تو اس کا بیس سیجھنا ایک بین الا تو ای پغیر کی آفاقیت کو مشتبہ کردیتا ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم کافرخی صدیث اوراس کی خیالی تعیرات فصد یول سے اسلام کوایک عرب تہذیب اکائی کے طور پر متعارف کرار کھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مکانی فاصلوں کے سکڑنے کی وجہ سے اب یہ مفروضات خود بخو دختم ہور ہے ہیں، کل تک جو بات فقہائے حنا بلہ، فقہائے احناف کے لیے بجھنا مشکل تھی اور جس کی وجہ سے تہذیبی مظاہر کی بنیاد پر کفرواسلام کے فتو سے صادر کرنے کا رواج عام تھا، آئ وہی بات نی سکڑتی دنیا میں قرآن کے معمولی طالب علم کے لیے بھی سمجھنا آسان ہوگئی ہے کہ تہذیبی مظاہر یالباس کی بنیاد پر کفرواسلام کا فیصلے نہیں ہوسکا اسسا

﴿إذ النفوس زوجت ﴾ كموجوده ماحول مين اب إن فتوول بركے يقين آئے كاكر فير عربي طرز كے لباس بہننا يا غير عربي انداز سے بالوں كاتر شوانا حرام ہے، يا يہ كہ فارى زبان كاسكھنا (جس مين أب انكريزى، فرنج، جرمن اور دوسرى

غیرعرب زبانوں کو بھی شامل کیا جانا چاہے ) من تشب کی روسے حرام ہے۔ اب کون اِس بات پریقین کرے گا کہ اگریزی زبان منافق بناتی ہے؟ اور کون اِس فتو ہے کو معتبر سمجے گا کہ غیر سلم ملکوں میں رہائش اختیار کرنے والا مخص بروز حشر مشرکوں میں اٹھا یا جائے گا؟ کیا اہل سنت والجماعت کا کوئی مخص آج بھی ابن تیمیہ کی طرح اِس عقید کے مختل ہوسکتا ہے کہ جن عرب، جن عجم سے افضل ہے ۔۔۔۔۔؟" (مستقبل کی بازیافت، صحبح کی ہوسکتا ہے کہ جن عرب، جن عجم سے افضل ہے ۔۔۔۔۔؟" (مستقبل کی بازیافت، صحبح کی ہوسکتا ہے کہ جن عرب، جن عجم سے افضل ہے۔۔۔۔۔؟" (مستقبل کی بازیافت، صحبح کی ہوسکتا ہے کہ جن عرب، جن عجم سے افضل ہے۔۔۔۔۔؟" (مستقبل کی بازیافت)۔

یه اقتباس جہالت/تجاہل،خلط اورتلبیس کی افسوس ٹاک مثال ہے، اِس میں کئی مؤاخذات ہیں:

ا: '' تحبُه'' کے مسئلے کوابن تیمیہ (ت: ۲۸ء ه) کے ذریعہ عبدِ زوال میں اٹھایا جانے والامسئلہ قرار دیا گیاہے، حالاں کہ:

الف: إس کی سب ہے پہلی تردید پیش نظر مضمون میں نقل کردہ اُس صدیث ہے ہوجاتی ہے جس کو ' فرضی حدیث' کہا گیا ہے ، کیوں کہ بیحد بین صرف حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کے طریق سے کتب مشہورہ میں سے ' دسنن' سعید بن منصور (ت: ۲۲۷)، ' مصنّف ' ابن الی شیبہ (ت: ۲۳۵)، ' مند' احمد (ت: ۲۲۱) ، '' مند' عبد بن حمید (ت: ۲۲۹) ، اور ' دسنن' ابوداود (ت: ۲۵۵) میں ہے ، اور بیسب کتابیں تیسری صدی ہجری کی ہیں ، جومسلمانوں کے سیاسی عروج کا سب سے تابناک دور ہے۔

توایک ایسی حدیث جومسلمانوں کے ابتدائی عہد (زمانۂ عروج) میں شہرت کی حدیث بنجی ہوئی ہے، اُس کو' فرضی حدیث' قرار دے کراُس کی ذمہ داری آٹھویں صدی کے (قتی) عہدزوال کے لوگوں پرڈالنا بتلہیں نہیں تواور کیا ہے؟

ب: دوسری بات بیکه ندگوره صدیث کود فرضی " کلمبرا کراییا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ گویا تھبہ کے مسئلے کا سارا مدارای صدیث پر ہے، اور جب بیصدیث ہی فرضی کلمبری تو پھراس پرمتفرع سارے مسائل خود بخو دغیر معتبر اور تا قابل اعتما ہو گئے ، حالاں کہ اگر بحثیت نقتی دلیل کے الیا ہوتا بھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ ہوتی ، جب بھی مجموعی طرق کے اعتبار سے بیحدیث اِن الفاظ سے کم از کم '' حسن' درجے کی ہے ، جو اِثابت مسئلہ کے لیے تنہا ہی کافی ہوجاتی ہے۔

ج: پیر فدکوره الفاظ سے ہٹ کر، " تخبر غیر سلمین "کی ممانعت، اور "مخالفتِ مشرکین "کے حکم کے سلسلے میں اور بھی ایسی سی احدیث وارد ہوئی ہیں جن سے گذشتہ حدیث کو اور تقویت ہوجاتی ہے، مثلاً: بخاری (۵۸۹۲) ومسلم (۲۵۹) کی روایت: "خالف و السمشر کین" ، اور بخاری (۲۲۲۲) ومسلم (۲۱۰۳) ہی کی بیر حدیث: "إن الیہ و د والنصاری لا یصبغون، فخالفو هم "، اور ترفری (۲۲۹۵) کی بیر دوایت: "لیس منا من تشبه بغیرنا"۔

د: اورسب سے بڑھ کر اِس حدیث کو قرآن کریم کی اُن آیات کی معنوی تائید بھی حاصل ہے جوابھی پیش کی گئیں۔

و نقتی دلائل کے پہلوبہ پہلوعقلِ سلیم بھی اس کی متقاضی ہے کہ' تعبہ'' کوایک مسئلہ قرار دیا جائے ، تا کہ اہل حق اور اہل باطل میں امتیاز باقی رہے، اور خدائے دوالجلال کے تابعداروں اور اُس کے نافر مانوں میں مطلوب فاصلہ قائم رہے۔

۲: شازکے ذکورہ اقتباس میں قرآن کریم کی آیت: ﴿إِذِ السنف وس زوجت ﴾ کی معنوی تحریف کرتے ہوئے اُس سے بے کل استدلال کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل'' قرآن کریم کے معانی میں تحریف'' کے عنوان کے تحت گذر چکی۔

۳: اختیاری، اور اضطراری حالات کے الگ الگ اسلامی احکام میں خلط ہے کام لیا گیا ہے، جب اپنی حکومت ہو، اپنے اختیارات ہوں، احکام اِسلام کے نفاذ کے مواقع ہوں؛ اُس وقت کے نقاضے علیحدہ ہیں، اور جب کی زندگی کا دور ہو، اِیمان واسلام می کی حفاظت کے لالے پڑر ہے ہوں؛ اُس وقت کے مسائل الگ ہیں، باقی رہے اہلِ میں کی حفاظت کے لالے پڑر ہے ہوں؛ اُس وقت کے مسائل الگ ہیں، باقی رہے اہلِ

عزیمت اوراً صحابِ استقامت حضرات؛ تو ان کامشرب ومسلک ہرگاہ اور ہرجا یکساں ہی رہتا ہے:

(البقرة: ۱۷۵) ﴿ والسموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في الساساء والبضراء وحين الباس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المعتقون ﴾ ( .....اورجولوگ كه پيانِ وفا بائد هنه ك بعداً س كو پوراكر نے والے بول، اور فاقد و تكى ، بيارى و آزارى اور لا الى ك وقت بھى ثابت قدم رہتے ہوں، يہ ہيں وہ لوگ جو سے ہيں، اور يہى ہيں وہ لوگ جو تق ہيں ) ۔

۳: کوله اقتباس میں رسول اللہ طلیہ وسلم کن آ فاقیت 'کقر آئی تصور کو بدل کر، پیش کرنے کی انتہائی طحدانہ کوشش کی گئی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای (نعوذ باللہ) کوئی آ ٹارِقد یہ کا جامہ نمونہ نہیں ہے، کہ ''میوز یم'' میں ہجا کرر کھ دی گئی ہو، اور موافق و کا لف پوری قوم کا مشتر کہ سرمایہ ہو، بلکہ آپ کی ذات اقد س: تمام عالم کے (جن وانس کے) لیے، اپ تمام گوشہائے حیات کے ساتھ؛ حق وباطل کا معیار، خیروشر کا بیانہ اور سیح و فلط کی کسوٹی ہے، آپ کی آ فاقیت اپ بشری اوصاف و خصائص کے ساتھ، بیانہ اور سیح و فلط کی کسوٹی ہے، آپ کی آ فاقیت اپ بشری اوصاف و خصائص کے ساتھ، طالبانِ حق کے لیے ایک چل چرا پھر تازیدہ و تا بندہ نمونہ ہے: (آل عمران: ۳۱) ہوف ل اِن کست میں تحدون اللّٰہ فاتبعونی کی (آپ فرمادین: اگرتم اللہ ہے مجت کرتے ہوتو میر کی اتباع کرو)۔

اس لیے آپ کی حیات طیب کا ہر پہلوامت کے لیے اسوہ ہے، لا مید کر کی مل کی آپ کے ساتھ خصوصیت ٹابت ہوجائے۔

2: گذشتہ اقتباس میں لباس، زبان، وضع قطع اور طرزِ معاشرت میں تھئیہ کے مسئلے پرجس انداز سے تبعرہ کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا'' تحبیہ'' کی حقیقت ہی ہے جاہل ہے، حالال کہ مسئلے کی تمہید میں اس سے متعلق (بتو فیقہ تعالی) جو

کھے عرض کیا جا چکا ہے اُس سے یہ مبحث بالکل آئینہ ہوجا تا ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ غیروں (باغیوں) کی جو نقالی اُن سے ذہنی وفکری مرعوبیت اور قلبی رکون ومیلان کے ساتھ بائی جائے وہ شریعت میں ممنوع ہے، اور یا پھروہ چیزیں منع ہیں جن کے اندر ذاتی خرابی اور فساد ہے، نہ کہ ہر طرح کا تشائہ اور یکسانیت۔

چونکہ اِس مسکہ میں خلط والتباس بہت عام ہے اِس لیے اِحساسِ طوالت کے باوجود (تمسکیہ نا للعارفین و تبصیراً للطالبین) فقہی انداز میں اِس کی مزیدوضاحت ذیل میں پیش کی جاتی ہے (و باللّٰہ التوفیق):

#### تحبيراتبادراحكم:

الف: غیروں کی بینقالی اور تھئیہ: اسلام کے جس حیثیت کے رکن کے مقابلہ میں ہوگا اُس کا وہی تھم ہوگا ، اگر اُس کا تعلق غیروں کے فکر وعقیدہ سے ہے تو بیت شبہ کفر ہوگا ، جیسے ہندؤوں کے عقید ہ طول و تائخ ، عیسائیوں کے عقید ہ تثلیث ، روافض کے عقید ہ تحریف قرآن ، وغیرہ کا اختیار کرنا ، یا کسی قوم اور فرقے کے کفریہ و شرکیہ شعائر وعلامات کو چی سمجھنا ، اس کی تعریف یا تعظیم کرنا ، یا اسلام کے عقید ہ تو حید ، عقید ہ نبوت ، تم نبوت ، قرآن ، مجزات ، تقدیر ، موت ، بعث بعد الموت ، قیامت ، جنت ، دوز خ ، اور فرشتوں و غیرہ میں سے کی کا انکار کرنا ، یا فراق اڑانا۔

ب: ادراگری تخته غیرول کے عقائد سے تو تعلق ندر کھتا ہو، گراُن کی ندہی خصوصیات میں سے ہو، تو یہ کفریہ کمل ہے، جو حرام تو بالا تفاق ہے، اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک ظاہر میں کفری کا تھم بھی لگایا جائے گا، جیسے صلیب لاکانا، قشقہ لگانا، جنیو باندھنا، زُقار لاکانا، کڑا پہننا، کلائی پرسرخ دھا کہ باندھنا، جنے پکارنا، مندروں اور اُن کے ندہی تہواروں اور پروگراموں میں جانا، وغیرہ۔

یہ بات تو ہمارے معاشرے میں بھی تتلیم کی جاتی ہے کہ جوشف جس جماعت کی

تعداد میں اضافہ کرتا ہے وہ ای میں شار کیا جاتا ہے: ( اِتحاف الخیرة: ۲۹۷ بضعف)

"من کثر سواد فوم فھو منھم"، اگر مسلمانوں کی بی وقتہ جماعت، جمعاور عیدین میں شریک ہوکراُن کی تعداد میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے تو وہ مسلمان مانا جائے گا، اگر محرم میں شریک ہوکراُن کی تعداد میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے تو وہ مسلمان مانا جائے گا، اگر ۱۲ / ربیح الا ول کے جلوس میں شرکت کردہا ہے تو راضی سمجھا جائے گا، اگر ۱۲ / ربیح الا ول کے جلوس میں شرکت کردہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اُس کو وہی سمجھا مشرکا نہ اور کا فرانہ تہواروں اور جلوسوں میں شرکت کردہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اُس کو وہی سمجھا جائے گا۔

#### ضروری تعبیه:

لفظ "نمسة" اور" نمسكار" بنودك يهال سلام كا ايك طريقة ب، مراس كا مفهوم "شركية "ب، البذا" نمسكار" كرنا كفرية شعارا ورشر عاحرام ب، إى طرح " و ندب ما ترم" اور "جن كن من" كفريه اور شركيه مضامين پر مشمل كيت بي (جو انگريز حكومت كاعز از ميل كهي كئے تھے!)، اور "يوگا" فالص بهندوانه شعارا ورغيرول كا طريقة پر ستش ب، البذا إن پروگرامول ميل شركت كرنا، اور أن كالفاظائي زبان سے اداكرنا، كفرية كل به إسكولول اور ديگر پروگرامول ميل بهارے مسلمان بھائيول كو إن چيزول سے إحتر از كرنا چا ہے۔

ج: اوراگر اُن چیزوں کا تعلق نہ اغیار کے نہ بمی عقائد سے ہو، اور نہ نہ بمی عقائد سے ہو، اور نہ نہ بمی علامتوں سے، بلکہ اُن کے قومی شعائر (معاشرت ومعاملات، اورا طوار وعادات) سے ہو تو بعضی چیزیں اُن میں ایسی ہیں کہ وہ بہر حال بری اور شریعت میں ممنوع ہیں، جیسے برتھ فیسے منانا (جو یہودیوں، نفر انیوں کا شعار ہے)، تیجہ، چالیسوال، بری وغیرہ منانا (جو ایرانی روافض کا شعار ہے)، یا شادی بیاہ میں بارات، منڈھا، اُپٹن وغیرہ رسمیں اختیار کرنا (جو ہندوانہ طریقے ہیں)۔

اِی طرح ڈاڑھی منڈانا، ٹخنے ڈھانکنا، گھنے کھولنا، عورتوں کا بے بردہ رہنا، ترجی ما تگ نکالنا، غیر اِسلامی بال رکھنا، کھڑے ہوکر بییٹاب کرنا، مردوں کے لیے عورتوں کے اورعورتوں کے لیے مردوں کے لباس بہننا، بیسب چیزیں بھی چونکہ خلاف سنت اور خالفِ فطرت ہیں، اِس لیے ہمیشہ گناہ رہیں گی۔

جديث يح مي ب ( بخارى وسلم ): " حالفوا المشركين .... وفي رواية: خالفوا المحوس ....: وفروا اللحي، وأحفوا الشوارب ". (مشركول كي مخالفت كرو، اورایک روایت میں ہے: مجوسیوں کی مخالفت کرو، ڈاڑھی بڑھا کراورمونچھیں کتر واکر )۔ د:اوربعض چیزیں ایسی ہیں کہوہ خودتو مباح ہوتی ہیں،مگر کسی علاقیہ یا کسی زمانیہ میں غیر قوموں کی خصوصیت اور ان کا امتیازی نشان بن گئیں، تو جب تک پیخصوصیت باقی رہے گی اُس وقت تک وہ'' تھینے'' کی تعریف میں داخل ہوکرممنوع اور فقہی اصطلاح میں مروہ تحریمی ہول گی، جیسے غیر قوموں کے کھانے بینے ، اٹھنے بیٹھنے، اور رہے سہنے، کے طور طریقی،اوران کے وہ لباس جن میں نہ شخنے ڈھنکتے ہوں، نہ گھٹے کھلتے ہوں،اور نہ بے پردگی ہوتی ہو (کیوں کہ نخنے ڈھانکنا،ستر کھولنا،اوربے پردگی کرناتو ہمیشہ ہی منع ہے)۔ تر فرى كى حديث ب(٩٩:٢): "لا تشبه وا باليهود و لا بالنصارى، فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع، وتسليم النصاري: الإشارة بالأكف ". (يهود ونصاری کی مشابہت مت اختیار کرو، یہود انگلیوں کے اشارہ سے سلام کرتے ہیں، اور عیسائی ہتھیلیوں کے اشارہ ہے )۔

ایک صدیث میں ہے (ابوداودا: ۲۱): "ذُکِر له الشبور، فلم یعجبه ذلك، وقال: هو من أمر النصاری "، وقال: هو من أمر النهود، فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النهاوی "، (لوگول) ونماز كے ليے جمع كرنے كے سلسلم میں شبور (نقاره) كا تذكره كيا گيا تو آپ صلى الله عليه وسلم كو پند نه آيا اور آپ نے فرمايا كه وه يهوديوں كى چيز ہے، پھرناقوس

(سائرن) کا ذکر کیا گیا تو آپ سلی الله علیه دسلم نے فرمایا کہ وہ عیسائیوں کی چیز ہے، پھر ''اذان''مشروع کی گئی)۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا (تر فری ۱۰۷:۲۰۱): "نظفوا أفنیتكم، و لا تشبهوا بالیهود "(این دروازے صاف تھرے رکھا كرو، يېوديوں كی طرح (گندے) مت رہاكرو) \_

ایک صدیت بیے (ابوداود۲۹۸): "قلت: حذها و أنا الغلام الفارسی، فالتفت إلی النبی صلی الله علیه وسلم، فقال: "هلاقلت: أنا الغلام الانصاری ". (فاری الا صل صحابی (حضرت ابوعُقبة رُشیدفاری بُم انصاری فرماتے بی الانصاری خراک کے موقع پر میں نے تیر چلاتے ہوئے نعرہ بلند کیا کہ لے سنجال، میں فاری تیرانداز ہوں، آ ب صلی الدعلیہ وسلم نے فورا ٹوکتے ہوئے فرمایا: کتم نے (اسلامی نبیت اختیار کرتے ہوئے) یہ کیوں نہیں کہا کہ میں انصاری تیرانداز ہوں؟)۔

ھ:جوچزیں ذاتی طور پرمباح ہوں، گرغیروں ہے آئی ہوں، اور مسلمانوں
کے باس اُن کا متبادِل موجود ہو، تو غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر (حتی الامکان) دوسروں
کی چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھائی جائے، اور اپنی ہی چیزیں استعال کی جا کیں، آپ مسلی
اللّٰدعلیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہ کرچھری واپس کردی تھی: ''اسا السطف و فسدی
السّٰحیشہ '' (بخاری: ۱:۸۳۳، وسلم ۱۵۷۳) کہ جانوروں کے ناخن سے بنی ہوئی چھری
صبشیوں کی چیز ہے۔

ایک صحابی کے ہاتھ میں عربی کمان کے بجائے ایرانیوں کی بنائی ہوئی کمان دیکھ کرفر مایا تھا: ''ما هذه ؟ اُلقها، وعلیکم بهذه و اُشباهها ''(ابن ملجہ: ۲۸۱۰) یدکیا ہے؟ اسے پھینک دو، عربی کمان رکھو، جس کے ذریعہ اللہ نے تہمیں فتح وشوکت دی ہے۔ جا اسے پھینک دو، عربی کمان رکھو، جس کے ذریعہ اللہ نے تہمیں فتح وشوکت دی ہے۔ و: اور جومباح چزیں بشری ضروریات سے تعلق رکھتی ہوں، غیروں کا شعار نہ

ہوں،اورمسلمانوں کے پاس اُن کا متبادِل بھی موجود نہ ہو، تو بوقت ضرورت اُن کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمان فاری کے مشورہ سے اہل فارس کے طرز پر خندق کھدوائی تھی،غزوہ طاکف کے موقع پر بخینق (توپ) کا استعال کیا تھا، حضرت عمر نے حضرت اساء بنت عمیس کے مشورہ سے اہل حبشہ کی طرح تا ہوت بنوائے تھے۔

تھئہ سے متعلق اِسلام کے یہ واضح احکام ہیں، جو کتاب وسنت کی روشی میں فقہائے کرام نے مدون فرمائے ہیں، گرغیر قوموں کی موجودہ دنیوی ترقیات سے مرعوب اُذہان اپنی کم علمی اور بدہمی کی بنا پر دین کے دیگر مسائل کی طرح اِس مسئلے میں بھی سخت قتم کے خلط والتباس کا شکار ہیں، امید کہ گذشتہ تفصیلات سے طالبانِ حق کی تشفی کا پچھ سامان ہوگیا ہوگا، و ما تو فیقی الا باللّٰہ۔

گذشته صفحات میں ''اعتدال''،'' بے اعتدالی''، اور'' إفراط''و'' تفریط'' کے اُلفاظ بار بار استعال کیے گئے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ''اعتدال'' کی حقیقت، انھیت اور اُس کے شرعی معیار سے متعلق بھی کچھ تفصیلات نذرِ قارئین کردی جائیں، امید کہ اِن شاءاللہ العزیز طالبانِ حق کے لیے مفیداور نافع ہوں گی۔

# إعتدال

## حقيقت اورابميت

الحمدلله، الله رب العزة نے ہم لوگوں كومض اینے فضل وكرم سے إسلام جیسے "إعتدال ببند" مذهب سے وابسة فرمایا ہے، جس میں نہتو یہود جیسی إفراط اور شدت پندی ہے،اورنہ ہی نصاری جیسی تفریط اور کوتاہ دی، میصفت '' اِعتدال' وین و دُنیا کے ہر معاملہ میں بہندیدہ اورمطلوب فئ ہے، بیدصف مردوں کا جو ہراور جواں مردوں کی شان ے، اہلِ عرب کامقولہ ہے: الاعتدال: جلية الرجال (مياندروي مردول كازيائش ہے)، بزرگوں کا بیمقولہ بھی مشہورہے: خیسر الامسود اوساطها (معالمه کے مختلف پہلوؤں میں ہے عام طور پر بہترائس کا درمیانی پہلوہوتا ہے)۔

لیکن مشکِل بیے کہ ہم لوگ کچھانی کم علمی اور کم فہی کی وجہ سے اور کچھ وین سے بہت جہی اور غفلت کی وجہ ہے، اِس لفظِ " اِعتدال " کی معنویت اور شریعت میں اس کی اہمیت سے ناواقف ہوتے جارہے ہیں،جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اِس وقت ہمارے اُفکار ونظریات، اورعقا کدوعبادات سے لے کرزندگی کے تمام شعبوں میں إفراط وتفريط اور بے اعتدالی پیدا ہوتی جارہی ہے، حالاں کہ جس طرح جسمانی نظام میں اُخلاطِ اربعہ میں سے سی خِلْط کی کی بیشی اِنسان کو بیار بنادیت ہے،اورجس طرح دُنیوی اور سیاس نظام میں ظلم ونا إنصافی ملک کی سرالمیت تک کوخطرہ میں ڈال دیت ہے، اِی طرح روحانی اور دینی نظام کی بے اعتدالی اور إفراط وتفریط کے نتائج بھی بڑے مضراور نقصاندہ ہوتے ہیں، اِس لیے اِس سلسلہ میں چند یا تمی بطور تذکیر کے پیش کی جاتی ہیں، اللہ تعالی تافع بنادیں۔

#### اعتدال كى لغوى تعريف:

لغت کے اِعتبار سے'' اِعتدال''نام ہے: کیفیت یا مقدار میں دو پہلوؤں میں سے درمیانی پہلوکا، یعنی اِفراط وتفریط، غلو تقصیر، اور کمی وزیادتی کے دومتضاد کناروں کے مابین؛ درمیانی اورمعتدل راستہ۔

"توسط"، "إقتصاد" اور" إستقامت" وغيره ألفاظ بھى "عدل" و" إعتدال" بى كے ہم معنى سمجھے جاتے ہیں، إى ليے "راهِ اعتدال"، "ميانه رَدِي"، "امرِ متوسط" اور "صراطِ متقیم" بيسب ايک دوسرے كقريب المعانی كلمات ہیں۔

## اعتدال كي شرعي حقيقت:

یعن جس کی جتنی واقعی اہمیت اور حیثیت ہوائی کے ساتھ ویہا ہی معاملہ کرنا،
مثلاً: اللہ، رسول، دین و شریعت، فکر آخرت وغیرہ کے بارے میں اُن کے شایانِ شان
معاملہ کرنا، پھر اپنی جان، اپنی آبرو، اپنے مال، والدین، بیوی، بچوں، رشتہ داروں،
پڑوسیوں اور دیگر اِنسانوں اور مخلوقات کا حسب مرتبہ خیال رکھنا، اور دنیا، دنیا کے مال
ومتاع، جاہ ومنصب اور تعیش وآرام کے لیے اُس کے حب حیثیت معاملہ کرنا؛ بہی
دشری اِعتدال، ہے۔

## إعتدال كالهميت:

"إعتدال" كوعباد الوحمن (رحمن كخصوص بندول) كاوصاف مين شاركرايا كياب، اعتدال بى كى بدولت، الله تعالى نے ابل إسلام كوا توام عالم پرفضيلت دى ب، إرشادِر بانى ب (البقرة: ١٣٣١): ﴿وكذلك جعلناكم المة وسطاً لت كونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ (اورا يي بى من تصين ايك إعتدال بندتوم بنايا ب، تاكم لوگول پرگواه بن سكو، اورتمهار كواه رسول بنين ) -

ندکورہ آیت میں گذشتہ انبیائے کرام کیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلہ میں یہود کی تقصیرات اور کوتا ہیاں اور نصاریٰ کے إفراط اور غلوکی طرف إشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بید ہدایت اور تعلیم ہے کہ تہارے اندریہ بے اعتدالی ہیں ہونی جا ہے۔

ابوداودشریف (۲۵۹:۲) کی ایک روایت میں ہے: "الاقتصاد جزء من السنبو۔ة " (میا نہ روی: نبیوں کی شان ہے )، بخاری (۹۵۷:۲) وملم (۳۷۷:۲) کی ایک روایت میں ہے: "سددوا و قاربوا، واعلموا أنه لن یُدخِل أحدَ کم عمله السجنة " کہ بمل میں سداد (اوراعتدال) اِختیار کرو، اور (جذبات میں بھی) قریب بی السجنة " کہ بمل میں سداد (اوراعتدال) اِختیار کرو، اور (جذبات میں رکھوکہ تم میں قریب رہو (حدود سے تجاوز مت اختیار کرو)، اور بیات بمیشہ ذبی میں رکھوکہ تم میں سے کسی کاعمل اُس کو جنت میں لے جائے گا (بلکہ اُس کی نبیت، کوشش اور تلاش حق کے جذبہ کے مطابق اللہ کافضل ہوگا، وہی اُس کو جنت میں لے جائے گا، للبذا زیادہ جذباتی ہوئی فائدہ نہیں)۔

بخاری شریف (۹۵۷:۲) کی ایک اور حدیث میں ہے: "القصد القصد تبلغوا" اعتدال اور میاند آوی رکھو، منزل پر بہنچ جاؤگے۔

ترزی (۱۹۲۰) کی ایک روایت میں ہے: ''أحبب حبیبك هوناً ما، عسی ان یکون حبیك ان یکون حبیك ان یکون حبیك ان یکون حبیك یوماً ما، و أبغض بغیضك هوناً ما، عسی ان یکون حبیك یوماً ما ''کها ہے دوست ہے دوتی بھی حد کے اندررکھو (کوئی رازوغیرہ اُس کونہ بتاؤ)، موسکتا ہے کہ کی دن وہ تمھارا دِثمن ہوجائے (پھرتم کونقصان پہنچادہے)، اور ایسے ہی ایپ دشمن میں دوتی ہوجائے تو ایخ گذشتہ رویہ پرشمندگی ہو)۔

اوردشمنی کا اِعتدال: ﴿ جسزاء سینة سینة مشلها ﴾ (الشوری: ۴۰)،اور ﴿ فسمن اعتدی علیکم ﴾ (البقرة: ﴿ فسمن اعتدی علیکم ﴾ (البقرة: ۱۹۳) میں بیان کیا گیا ہے، کدا بی طرف سے کوئی زیادتی مت کرو، اور اگر دوسرے کی طرف سے زیادتی ہوتوظلم کے بقدر بدلہ لے لو، اس سے زیادہ نہیں، کہ جذبات میں آکر این کا جواب پھر سے دینے گے۔ این کا جواب پھر سے دینے گے۔

## اعتدال کی بہیان:

"اعتدال" کی ایک بجیان به بیان کی گئی ہے کہ إفراط دتفريط کے دونوں کنارے اُس سے شاکی رہتے ہیں، اورصاحب "اعتدال" کی شان بہ ہے کہ وہ دونوں غیر معتدل کناروں سے ہوشیار رہتے ہوئے، اور اُن کی ہے اعتدالیوں سے خودکو بچاتے ہوئے" راہ متقیم" پرگامزن رہتا ہے، جس کی ہدایت قرآن کریم میں اِن الفاظ میں دی گئی ہے (الا نعام: ۱۵۳): ﴿وَان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه، و لا تتبعوا السبل فتفوق بکم عن سبیله ﴾ (اور بے شک میرایہ: استہی سیدھارات ہے، لہذا می کا اتباع کرو، اور اِدھراُدھر کے راستوں پرمت چلو کہ وہ تم کو صراطِ متقیم سے بعثکا ویں گئی اور (المائدة: ۱۰۵) ﴿ اِسا اللّٰ اِسْ اللّٰ کَالِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَالُور و، الرّٰ اللّٰ اللّٰ کَالِ کَالِ اللّٰ کَالُور و، الرّٰ اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ کَالُور و، الرّٰ اللّٰ کَالِ کَالِ کَالِ کَالِ کَالِ کَالَٰ کَالْ کَالِ کَالْ کَالّٰ کَالِ کَالّٰ کَالِ کَالّٰ کَالْدُورِ وَاللّٰ کَالِ کَالْ کَالْ کَالِ اللّٰ کَالِ کَالْ کَالْ کَالِ کَالّٰ کَالِمُ کَالِ کَالِ کَاللّٰ کَالْ کَالْ کَالْ کَالْ کَالْ کَالْ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَالِ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَاللّٰ کَاللّٰ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَالْ کَاللّٰ کَاللْ کَاللّٰ کَالِ کَالْ کَالِ کَالْ کَالْ کَالِلْ کَالْ کَالْ کَالْ کَالْ کَالْ کَالْ کَالِ کَالِ ک

## غلو کی غدمت:

جس طرح "إعتدال اورغلوسخت تا پنديده صفت ب، إرشادِ ربانی ب: (الأنعام: ۱۳۱) ﴿ ولا اعتدال اورغلوسخت تا پنديده صفت ب، إرشادِ ربانی ب: (الأنعام: ۱۳۱) ﴿ ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين ﴾ (صدن الده خرج مت كرو،الله تعالی اسراف كرنے والوں كو پندنهيں فرماتے)، ايک جگه إرشاد ب: (الما مراء: ۲۲، ۲۷): ﴿ ولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ﴾ كهبموقع خرج مت كرو، كيوں كه بحل خرج كرنے والے شيطان صفت ہوتے ہيں (جيے وه اپنی صاحبتوں كوغلط جگه صرف كرم با ہے ایسے، ي بيا بنامال غلط جگه ضائع كرم ہے)۔

''إسراف'' كہتے ہیں:ضرورت كى جگه پرضرورت سے زائدخرچ كرنے كو،اور '' تبذير'' كہتے ہیں: بے نمرورت اور بے كل خرچ كرنے كو۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے رئی جمرات کے موقع پر چھوٹی چھوٹی کنگریاں منتخب فرمائیں، اور إرشادفر مایا کہ ایسی ہی کنگریاں مارا کرو، اور جذبات میں آکر غلومیں مت پڑجانا، کیوں کہ پہلی اُمٹیں اِسی قسم کی بے اِعتدالیوں سے ہلاک ہوئی ہیں، نسائی (۲:۴) کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ''ایا کم والغلو فی الدین، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فی الدین '' (خودكودين ہیں بے اعتدالی سے بچاؤ، کیوں کتم سے پہلی امٹیں ای غلوفی الدین کی وجہ سے ہر با دہوئیں)۔

ترفدی شریف (۲:۱۷) کی ایک حدیث میں ہے: 'إن لکل شیء شرة ، ولکل شیء شرة ، فإن صاحبُها سدد وقارب فارجوه ، وإن أشیر إلیه بالأصابع فلا تعدوه ''کہ ہر چیز میں ایک وقت اُنھان کا ہوتا ہے، اور ہراُنھان میں ایک ذمانہ اِنحطاط کا آتا ہے، پی اگر اُنھان کے زبانہ میں وہ اعتدال پر باتی رہے، اور حدود کے آس پاس ہی رہے ، جب تو اُس سے (خیر اور کا میا بی کی) امید رکھو، اور اگر (وہ اتنا آگ چلا جائے اور اتنا نمایاں ہوجائے کہ) اُس کی طرف انگیوں سے اشارہ کیا جائے گئوت سے اشارہ کیا جائے گئوت ایک کے ایک کی کو کامیاب مت مجھو (الله اشاء الله)۔

منداحم (۱۵۸:۲) کی ایک روایت میں اِس طرح ہے: ''إن لے کل عابد شرة ، ولکل شرة فترة ؛ فإما إلی سنة ، وإما إلی بدعة ، فمن کانت فترته إلی سنة فقد هلك ''که برعابد کا ایک زمانه فقد اهتدی ، ومن کانت فترته إلی غیر ذلك فقد هلك ''که برعابد کا ایک زمانه نشاط اور انبساط کا بوتا ہے ، اور اُس کے بعد ایک وقت قبض اور ستی کا آتا ہے ، پھریہ ستی کی حدود میں رہتی ہے ، اور بھی برعت (اور گناہوں) نک بہنے جاتی ہے ، اور بھی ترب ہے ، اور جس کا فتورسنت کے حدود میں رہے وہ تو ہدایت پر ہے ، اور جس کا فتورسنت کے راست سے ، سخ جائے دہ ہلاک ہوگیا۔

ب اعتدالی سے روکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک موقع پریہ إرشاد

بهى فرمايا (بخارى ا: ١٤٨، وسلم ١:٢٦١): "يا أيها الناس، حذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله: ما دام؛ وإن فل " (لوگو!اتنے ہی معمولات بناؤجن کو ہمیشہ نبھاسکو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو تواب دینے ے اُکٹاکیں گے ہیں، ہاں (اگر حمل سے زیادہ کاتم نے معمول بنالیا) توتم ہی اُکتانے لگو گے، بے شک اللہ کوزیادہ محبوب و عمل ہے جودائی ہو، جا ہے تھوڑ اہی کیوں نہو)۔ اعتدال ہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شریعت کے کسی ایک کام میں لگ کر، دوسرے کاموں اور حقوق سے صرف نظر نہ کرلیا جائے ، بلکہ ہرصاحب حق کو اُس کاحق ادا کیا جائے، حدیث میں بعض صحابہ گو اِی کی تاکیداور ہدایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ عليه وسلم في فرماياتها (ابوداودا:١٩١٧): "إن الأهلك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً" (تمهار اويرتمهار علم والول كالجي حق ع تمھارےمہمانوں کا بھی حق ہے، اور تمھاری جان کا بھی حق ہے )، اس طرح کامضمون بخاری (۱۹۷۵) ومسلم (۱۱۵۹) میں بھی ہے،جس میں: "بیوی، بچوں اورجم، کے حقوق کا (بھی)ذکرہے۔

## إعتدال كامدار:

اگرغور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں مطلوب اِعتدال کا حصول: بحیث ہم مجموعی چے چیزوں کی دُرتگی اور سلامتی پرموقوف ہے: علم فہم ،فکر، ذوق، عمل اور نیت، مگرا پے ظاہر و باطن کو پور ہے طور پرشریعت کا پابند بنادیے ،اور ہرحال میں شریعت کی پوری پوری تا بعداری کرنے ، اور سنت کا پورا پورا اِمتمام کرنے ہے، یہ کمال خود بخو د حاصل ہوجا تا ہے۔

روروں میں بدبات ہو۔ ''اچھے برے تمام حالات میں جذبات کوعقل اس کے تابع ''ایک بررگ فرماتے ہیں:''تمام فتوں کی جڑ کے تابع ''ایک بزرگ فرماتے ہیں:''تمام فتوں کی جڑ

ہے: اپنی رائے کوشریعت پرمقدم کرنا ،اوراپنے جذبات کوعقل پرتر جیح دینا''۔

الہذاجس وقت شریعت کا جوتکم ہواً س کو پورا کردینا، دِین کا جوتقاضا سامنے

آئے اُس پڑل کرلینا، یا جس وقت کوئی جذبہ اُ بجرے، یا طبیعت کی طرف ماکل ہو، فورا

عقل کی روشنی میں اُس کے نفع ونقصان پڑور کرنا، پھر عقل کے فیصلہ کوشریعت کی عدالت

میں پیش کرکے، اُس کے کیے ہوئے فیصلہ کوآخری فیصلہ ماننا، اور اُسی پرخودکوراضی کرلینا،

میں پشش کرکے، اُس کے کیے ہوئے فیصلہ کوآخری فیصلہ ماننا، اور اُسی پرخودکوراضی کرلینا،

یہی شریعت میں مطلوب' اعتدال پندی' ہے، جیسا کہ اِرشادر بانی ہے: (النساء: ۲۵):

﴿ فیلا و ربک لا یو منون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ٹم لا یجدوا

فی اُنفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً ﴿ (آپ کے رب کی آسیائی اور اور آپ کی ایک لوگ اِیمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو (اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ) مگم اور فیصل نہ بنا کیں، اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلہ سے دِل پر کوئی ہوئی شریعت کو ) مگم اور فیصل نہ بنا کیں، اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلہ سے دِل پر کوئی ہوئی شریعت کول پر جھ بھی نے موس کریں، بلکہ پوری طرح اُس کوشلیم کرلیں )۔

## إعتدال كانمونه:

چونکہ برآ دی اپنام وہم، فکرو دوق، اور عمل ونیت کے معدل ہونے کا دعویدار
ہوسکا تھا، اس لیے شریعت نے اس کا ایک معیار اور نمونہ مقرر کردیا ہے کہ جواس مطلوب
راستہ پر چلے گاوی '' اعتدال پند' اور ''صراطِ متقیم'' کا راہ رومانا جائے گا، اس لیے جہال
''صراطِ متقیم'' کی ایمیت کے پیشِ نظر، مسلمانوں کے لیے برنماز میں اس کی دعا کا مانگنا
لازم قرار دیا گیا ہے: ﴿اہدنا الصواط المستقیم ﴾، وہیں فورا ہی ''صراطِ متقیم'' کا
مصداق بھی بتادیا گیا ہے: ﴿ صوراط المذین أنعمت علیهم، غیر المغضوب
علیهم و لا الضالین ﴾ کہا ہے اللہ! ہمیں سیدھارات چلاد یجے، اُن لوگوں کا راستہ جن
پر آپ نے اِنعام فرمایا، جو (یہود کی طرح) آپ کے مغضوب نہیں ہیں، اور نہ ہی
(نصاری کی طرح) ہے راہ۔

پھران 'منعَم علیهم ''کامزیده ضاحت کرتے ہوئے ایک دوسری جگدیہ ارشاد بھی آگیا (النساء: ۲۹): ﴿ومن یبطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ﴾ (اورجولوگ الله الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ﴾ (اورجولوگ الله الله الله علیهم من النبیین والصدیقین کے وہ (آخرت میں) اُن حضرات کے ساتھ الله الله کے دون کے جن پراللہ نے اِنعام فرمایا ہے، لینی: اُنہیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ساتھ)۔

لہٰذا شریعت کی نظر میں وہی ''راہِ اِعتدال''،اور''صراطِ متقیم'' مطلوب ہے جس کا نمونہ سلفِ صالحین: صحابہ ، تابعین اور تبع تابعین کے یہاں بایا جاتا ہو، یا شرق دلائل کی روشنی میں حضراتِ فقہاء نے اُس کولکھا ہو، جس کا عام فہم عنوان: ''سنت وشریعت'' کو اپنارہنما اور اُسوہ بتالیا جائے ، وشریعت'' کو اپنارہنما اور اُسوہ بتالیا جائے ۔ اور اِس کا اِہتمام کیا جائے کہ ظاہری اور باطنی کوئی کام حتی الامکان خلاف سنت نہ ہونے یا گیا ہے۔

## اعتدال بيداكرنے كاطريقة:

ندکورہ بالاتفصیلات ہے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کی بھی مسلمیں اعتدال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اُس مسلہ کے تمام پہلوؤں سے واتفیت ضروری ہے، ورنہ درمیانی راستہ کاعلم ہوئے بغیر کیے اُس پر چلا اور جما جاسکتا ہے، اور اِفراط وتفریط کی دونوں انتہاؤں کو جانے بغیر، کیے اُن سے بچا جاسکتا ہے؟ اِس لیے مسلمانوں کو اپنے انمر دونوں انتہاؤں کو جانے بغیر، کیے اُن سے بچا جاسکتا ہے؟ اِس لیے مسلمانوں کو اپنے انمر دونوں انتہاؤں کو جانے کے لیے سب سے بنیا دی اور ضروری چیز سے اور متند علم کا حاصل دی یا عتدال پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیا دی اور ضروری چیز سے اور متند علم کا حاصل کرنا ہے۔

ر، ہے۔ اور اِس کا آسان طریقہ ہیہ ہے کہ جب جس مخص سے جو دِنی فریضہ یا دُنیوی ذمہدداری متعلق ہو، وہ اگر لیاقت والمیت ہوتو ازخود، ورنہ کی معتبر عالم دین سے اُس سے متعلق شری مسائل معلوم کرلے، مثلاً تو حید ورسالت وغیرہ عقائد، نماز روزہ وغیرہ عبادتیں اور ظاہری وباطنی اخلاق تو ہر مسلمان سے ہمہ وقت متعلق ہیں، اس لیے اُن کے موٹے موٹے مسائل کا سیمنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے ہی، ای طرح رشتہ داروں اور پر وسیوں کے حقوق معلوم کرلے، مال ہوتو زکوۃ کے مسائل سیکھ لے، جج کی تفصیلات معلوم کرلے، تجارت کا اِرادہ کرے تو خرید وفروخت اور معاملات کے مسائل سیکھ لے، فکاح کا اِرادہ کرے تو زوجیت کے حقوق معلوم کرلے، باپ (یا ماں) بنے تو اولاد کے حقوق اور اُن کی تربیت کی ذمہ داریاں پیتہ کرلے، کسی علاقہ یا اِدارہ کا ذمہ دار، یا ملازم بن رہا ہے، تو حاکم ورعیت کے حقوق سمجھ لے، استاذ وطالب علم اساتذہ وشاگر دوں کے حقوق معظم کرلیں۔

غرضیکہ ہرموقع اور ہرمرحلہ کے مسائل اور احکام کی طرف توجہ کر کے اُن کو اچھی طرح سکھ لے، سمجھ لے، اور پھر بفذرِ استطاعت اپنے آپ کو اُس کا پابند بنا لے، تو یہی شریعت کی نظر میں'' اعتدال'' کہلائے گا۔

## تعليمات دين اورأن كااعتدال:

یہ بات اہلِ اِسلام کے لیے انتہائی شکر وسعادت کی ہے کہ مذہب اسلام ایک کممل اور جامع دین ہے، جو اِنسان کے ہر مرحلہ ُ حیات کے لیے ایک دستور، اور ہر شعبہ ُ زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل رکھتا ہے، جو مذہب وعبادت سے لے کر، معاملات

وسیاست تک؛ اِنسانی زندگی کے تمام شعبوں میں دخیل ہے۔

یہ بات پہلے عرض کی جاچک ہے کہ اگر اِسلام کے مجموعی اُدکام کو چند جلی عنوانات کے تحت تقسیم کیا جائے تو اِجمالی طور پر چھشعبے بنتے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست، اِن میں سے ہرموضوع سے متعلق واضح اِسلامی تعلیمات وہدایات موجود ہیں، ہم یہاں اُن کے بنیادی نقاط کو سامنے رکھتے ہوئے 'تعلیمات وہدایات موجود ہیں، ہم یہاں اُن کے بنیادی نقاط کو سامنے رکھتے ہوئے 'تعلیمات وہدایات موجود ہیں، ہم یہاں اُن کے بنیادی نقاط کو سامنے رکھتے ہوئے 'تعلیمات وہدایات موجود ہیں، ہم یہاں اُن کے بنیادی نقاط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ باللّٰه:

(۱) عقائد میں اعتدال کا خلاصہ ہے: توحید، رسالت، آخرت، تقدیر، فرشتوں، اللہ کی نشانیوں (بینات و مجزات )، اور اُس کی کتابوں کو دِل سے حق ماننا، اور زبان سے اُن کا إِقر ارکرنا، اور اللہ کے پہندیدہ راستہ کے علاوہ تمام راستوں کو غلط بھیا۔

اور پندیدگی کامعیار بملمی اعتبارے کتاب دسنت کو مجھنا، اور مملی کی ظرے: "ما انسا علیه و أصحابي "کو ماننا (لیعنی: آپ سلی الله علیه و سلم سے ثابت اقوال واعمال اور تعلیمات و مدایات کا وہ تھو گر جو صحابہ کے طرزِ مل سے متعبین ہوا؛ اُس کو دینی اُسوہ اور مملی نمون تسلیم کرنا)۔

ر) عبادات کا اعتدال ہے: ہر کام کو اِخلاصِ نیت کے ساتھ، سنت کے مطابق کرنا، فرائض وواجبات کولازم بھنااور بغیر کی کوتا ہی کے اداکرنا، سنن وستحبات کاحتی الامکان اہتمام کرنا، (شرک و بدعت اور) ایسے حرام کاموں سے بچنا جوعبادت کی مقبولیت سے مانع بن جاتے ہیں۔

، روب ہیں۔ ''شرک' کا مطلب ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات یاصفات میں کی اور کوشریک ماننا، کسی اور کولائقِ عبادت اور پرستش مجھنا، یا اُس کے کسی اِ رادہ اور فیصلہ میں کسی کومؤٹر خیال کرنا، یا اُس کے علاوہ کسی اور سے بھی نفع ونقصان کی امیدر کھنا، یا کسی ممل کے کرنے یا نہ کرنا، یا اُس کے علاوہ کسی اور سے بھی نفع ونقصان کی امیدر کھنا، یا کسی ممل کے کرنے یا نہ

کرنے میں غیراللہ برنظرر کھنا۔

"در برعت المطلب بنام المسلسب المردة المردة المساته كوئى الياكام كرناجس كى أصل المرديت مين نه موال بالمركة ألى كاجو درجه مواك سائل كو بردها دينا ، ياكسى غيرمؤقت المركو ازخودكى وقت سے مقيد كردينا ، اور أس كوشريعت كا حصة بجھنا ، ياكسى عام كوخاص ، يا مطلق كومقيد ، يا إس كے برعكس صورت كردينا -

(۳) اُخلاق کے دو جھے ہیں: ظاہری اور باطنی ، پھر دونوں کے دودو پہلو ہیں: مثبت اور منفی ،منفی اُخلاق میں سے بعض صرف خلاف ِشرافت ومرقت ہوتے ہیں ، اور بعض موجب فسق وگناہ بھی ہوتے ہیں۔

الف: وه اَخلاقِ ظاہری جو شبت پہلوسے متعلق ہیں اُن میں سے چند یہ ہیں:
ادب و تعظیم، شفقت و ترخم، صله رحی و سخاوت، إحسان و سلوک، و قار و متانت،
عدل و إنصاف، جرائت و شجاعت، غیرت و جمیت، غیظِ حق، حق گوئی و بے باکی، بثاشت و تازگی، شرم و حیا، عفت و باکد امنی، إستقلال و إستقامت، صدق و سچائی، امانت و دیانت، و فائے عہد، صبر و قناعت، زہدواستغنا، بے تکلفی و سادگی اور کفایت شعاری، و غیرہ و فائے عہد، صبر و قناعت، زہدواستغنا، بے تکلفی و سادگی اور کفایت شعاری، و غیرہ و بازی و این این میں سے چند ہیں:

ب: وہ اَخلاقِ ظاہری جو شفی پہلو سے متعلق ہیں اُن میں سے چند ہیں:
مرک و بدعت، ظلم و زیادتی، مُن و ایذاء، بے اِعتدالی و نا اِنصافی، تعصُب و اِنکارِ حق، چوری و ڈاکہ زنی، بدنظری و بدکاری، بے شری و بے حیائی، بے غیرتی و بے حی قبل و اِنکارِ حق، چوری و ڈاکہ زنی، بدنظری و بدکاری، بے شری و بہتان، بدگوئی و د شنام طرازی، غضب و عارت گری، قطع حری، جھوٹ و چغلی، غیبت و بہتان، بدگوئی و د شنام طرازی، غضب و عارت گری، قطع حری، جھوٹ و چغلی، غیبت و بہتان، بدگوئی و د شنام طرازی، غضب

ج: وه أخلاقِ باطنی جومثبت پہلو ہے متعلق ہیں اُن میں سے چند ریہ ہیں: ایمان ویقین، تو کل وتفویض، خلوص وللّہیت، خشوع وخضوع، خوف وُکشیّت، تواضع وعبدیّت ، تشکّر و إمتنان، حبّ فی اللّه، بغض فی اللّه، جلم ومروَّ ت، وغیرہ۔

وغصه، إسراف وتبذير ، كل وإمساك، وغيره .

د:وه اَ خلاقِ باطنی جومنی پہلو سے متعلق ہیں اُن میں سے چند ریہ ہیں: ریا وسُمعہ، نفاق وَمَلُق، تکلُف و بناوٹ، نُجب وخود پبندی، کمر وَتعلَّی، تذلل وکمینگی، بغض وعناد، حسد وجلن، حرص و ہوں، طمع ولا کچ، بزطنی و بدگمانی، غفلت ولا پرواہی، مُینن و بزدلی، ستی وکسل مندی، حماقت و بے وقونی، وغیرہ۔

ان اُخلاق کا اِعتدال ہے: ظاہری وباطنی ہر دواعتبار سے اپنے اندر مثبت نصال وعادات (اوصاف حمیدہ) بیدا کرنے کی کوشش کرنا، علمی اِصطلاح میں ''تحلیہ' اِس کانام ہے، اور ظاہری وباطنی دونوں حیثیتوں سے منفی عادتوں اور کاموں (اُخلاق رذیلہ) سے اجتناب واحتر از کرنا، شری اِصطلاح میں اِس کو''ترکیہ'' کہا جاتا ہے۔

حسن اُخلاق کی بھی شریعت میں بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے، موطا کا لک کی روایت ہے: (۳۳۵۷)" بعثت لائدم حسن الاخلاق "(جھے حُسن اُخلاق کی کمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے)، بخاری (۲۸۲۱) وسلم (۲۲۷۳) کی روایت ہے، حضرت ابوذرغفاریؓ نے ابتدائے اِسلام میں جب ہے بھائی اُ نیس کو مکہ مرمہ حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، تو اُنھوں نے والیس آکر اِطلاع دی تھی:" رأیت یامر بسمکارم الاخلاق '' رئیس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اِخلاق کی تعلیم کرتے ہوئے ویکھا)، الاخلاق '' رئیس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اِخلاق کی تعلیم کرتے ہوئے ویکھا)، آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے (بخاری: ۳۵۵۹ وسلم: ۲۱۲۳):" اِنَّ مِن اُحبکم اللہ علیہ وسلم اخلاق اُن یادہ مجبوب وہ ہے جس کے اُنٹی ا

اس لیے مسلمانوں کو اچھے اخلاق سیکھنا اور اپنے اندراُن کو پیدا کرنا، پھر ہرموقع کے مناسب اُن کو اِستعال کرنا یہ بہت بڑی وین و مدداری ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو'' اِسلام'' کی دعوت بعد میں دی ہے، اُس سے بہت پہلے ہی سے مکہ کے لوگ آپ کے کریمانہ اور شریفانہ اُخلاق سے متاکر تھے، ظلم وزیا دتی کے خلاف قریش کے بعض امن کے کریمانہ اور شریفانہ اُخلاق سے متاکر تھے، ظلم وزیا دتی کے خلاف قریش کے بعض امن

پندلوگوں کی طرف سے بنائی جانی والی اِصلاحِ معاشرہ تنظیم'' حِلُف الفضول' کے آپ اہم رکن تھے، خانهٔ کعبہ میں فجرِ اسود کے نصب کے سلسلہ میں قریش میں جواختلاف ہوا تھا وہ آپ ہی کی حسنِ تدبیر سے حل ہوا تھا، آپ اہلِ مکہ کے یہاں'' امین' کے لقب سے مشہور تھے۔

جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کی طبیعت اِس بارگرال سے متاثر موئی، تو حضرتِ فدیج نے آپ کو تسلّی دیتے ہوئے عرض کیا تھا (بخاری: ۲۵۷۲،۳) وملم: ۲۳۱): والله ما یُخزیك الله أبداً، إنك لَتَصِل الرَّحِمَ، و تَصدُق الحدیث، و تَحدِل الکُلَّ، و تَکسِب المعدومَ، و تَقری الضیف، و تعین علی نوائب الحق، و قدا کی قیم! الله آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا، اِس لیے کہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، پچ رفدا کی قیم ! الله آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا، اِس لیے کہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، پخ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اُٹھادیتے ہیں، متاجوں کی فکر کرتے ہیں، مہمانوں کی فاطر داری فرماتے ہیں، اور نیک کاموں میں تعاون فرماتے ہیں)۔

نجائى كورباريس مضرت جعفرطيار في جوتقرير كاتها أس مين يهمى فرمايا تفا (منداحم ١٠٠٣): "أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية: نعبد الأصنام، ونأكل المعينة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا؛ نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من المحمدارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة..."

بادشاہ سلامت! ہم لوگ گنوار اور اُن پڑھ لوگ تھے: بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے، رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزورکاحق دبالیا کرتا تھا، ہم لوگ الیہ ہی بداخلاقیوں میں مبتلا سے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک ایمارسول بھیجا جس کا نسب، جس کی سچائی، جس کی امانت اور عفت و پاک دامنی ہمارے درمیان معروف ومشہورتھی، اُس نے ہمیں اِس بات کی دعوت دی کہ ہم اللہ کی تو حید کا اقرار کریں، اُس کی عبادت کریں، اور جن بتوں اور پھروں کو ہم ، یا ہمارے باپ داوا پوجا کرتے تھے، اُن کی برستش چھوڑ دیں، اور جن بتوں اور پھروں کو ہم ، یا ہمارے باپ داوا پوجا کریں، دشتے برستش چھوڑ دیں، اور اُس نے ہمیں تھم ویا کہ ہم سے بولا کریں، ہما موں اور ناحق خون ناطے جوڑا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، جرام کا موں اور ناحق خون ناطے جوڑا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، جرام کا موں اور ناحق خون کمان نے سے باز آجا کمیں، بیمیوں کا مال کی جاتوں سے الگ ہوجا کمیں، بیمیوں کا مال کھانے اور یاک دامن عورتوں کو ہمیں لگانے سے تو ہرکرلیں .......

(۳) معاملات کا اعتدال ہے: ہرقدم پرحلال وحرام کا فرق ملحوظ رکھنا، سود، جوا، دھوکہ اورشوت سے بچنا، کی کی طیب خاطر کے بغیراً س کی کوئی چیز (مال، نسبت اور عہدہ وغیرہ) اِستعال نہ کرنا، اور معاملہ کے اندرا سے ابہام وجہالت سے احتر از کرنا جس کے نتیجہ میں نزاع اور اِختلاف کی نوبت آسکتی ہو۔

(۵) معاشرت کے دو بہلو ہیں: ایک کا تعلق إنسان کے ذاتی رہن ہن، صورت شکل اور وضع قطع وغیرہ سے ہے، اِس کا اِعتدال یہ ہے کہ ایسا طرز زعدگی اپنایا جائے جس میں اِسلامی شخص وا تمیاز نمایاں ہو، اور غیروں سے مرعوبیت کی بتا پر اُن کی نقالی اور تشبہ نہ یا یا جائے۔

اور دوسرے پہلو کا تعلق دوسروں کے ساتھ تعلقات اور حقوق سے ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شریعت نے جس کا جوت اور ذمہ داری متعلق کی ہے وہ اداکی جائے، جس کے ساتھ تعلق کی جو صدبتائی ہے اس سے وہ تعلق رکھا جائے، اور کسی کو ' ہے وجہ' اپنی ذات سے تکایف نہ پہنچنے دی جائے۔

والدین کی خدمت، مہمانوں کی ضیافت، بیاروں کی عیادت، جنازوں میں شرکت اور تیبیموں، بیواؤں، مسکینوں مختاجوں اور مسافروں کی مددوغیرہ اُمور، اُہم اِسلامی حقوق میں سے ہیں، بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں اور عام مسلمانوں اور ہم سابوں کے حقوق کی بھی اِسلام میں بردی اہمیت ہے۔

(۲) سیاست کے معنی ہیں: تدبیر وانتظام، اُس کی دونشمیں ہیں: تدبیرِ منزل (گھریلو اِنتظام)،سیاستِ مَدُنید (شہری اور مکلی انتظام)۔

دونوں کامشتر کہ اعتدال ہے: کہ سب سے پہلے اپنا زاویۂ خیال درست کیا جائے کہ وُنیا مؤمن کا''وطنِ اصلی''نہیں ہے، عارضی ہے، لہذا اس کے انظام اور تدبیر میں اِس طرح منہمک نہ ہو کہ اصل مقصد (عقائد وعبادات) میں کوتا ہی ہونے گئے، اِس لیے اِسراف (ضرورت سے زائد خرج) وتبذیر (بے موقع خرج) سے بچتے ہوئے بقدر گذر بسر خرج کرتا تو فرض سمجھا جائے، پھر آ رام وآ سائش کی حد تک خوشی سے خرج کیا جائے، اور زیائش وآ رائش کے لیے خرج کرنا بس گوارا کرلیا جائے، جب کہ نمائش (یعنی دکھاوااور ایک دوسرے سے آگے ہوئے کو جے کہ ناچئر اور حرام سمجھا جائے۔

دوسرے نمبر پر بیعقیدہ درست کیا جائے کہ کوئی بھی تدبیر بذات خود مفیداور مؤٹر نہیں ہوتی ، جب تک اللہ تعالی کی مشیت اور حکم شاملِ حال نہ ہو۔

تیسرے نمبر پرایک مسلمان اور دیندار کے لیے کسی بھی تدبیر کے اختیار کرتے وقت دیکھنے کی اہم چیز: جواز اور جلّت بھی ہوتی ہے، اگر وہ جائز ہے جب تو اُس کے اختیار کرنے نہ کرنے پرغوراور بحث کاموقع آتا ہے، ورنہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو بھراُس کی کوئی گنجائش نہیں۔

الاً به كدا خطراري صورت مو، اوراضطرار: شريعت مين أس حالت كو كہتے ميں

جس میں اِنسان کے ایمان، جان، آبرو، یا معتدبہ مال کو واقعی خطرہ لاحق ہوجائے، واضح رہ کے نفع نہ ہونا، یا نفع میں کمی ہوجا نا اور چیز ہے، اور موجود چیز کے ضائع ہوجانے کا یقینی اندیشہ ہوجانا اور چیز ہے۔

اورخاص سیاستِ مَدُنیه کا اعتدال ہے: اِسلام کے حکومت وسلطنت سے متعلق اَ حکام کو پیشِ نظرر کھنا، کُگام کے لیے رعایا کے حقوق، اور رعایا کے لیے نگام کے حقوق کو سمجھنا، اگر اِسلامی حکومت ہے تو سمع وطاعت وغیرہ کے اُ حکام پر چلنا، اور ذِمیوں اور امن لے کرر ہے والوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔

اورا گرغیر إسلامی حکومت ہے تو اپنے عقائد وشعائر، اور'' پرسل لا'' کی حفاظت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، حکومتِ وقت سے کیے ہوئے معاہدوں کی پابندی کرنا، غیر مسلمین سے تعلقات کی شرعی حدود کو جاننا اور اُس کو کموظِم ل رکھنا۔

سیای اعتبارے ملمانوں کا آپسی نظام اِس طرح بنایا جانا جا ہے کہ علائے کرام مسلمانوں کومن حیث المذہب بگڑنے نہ دیں، اور زعمائے قوم مسلمانوں کومن حیث القوم مٹنے نہ دیں، اور دونوں اپنے اپنے دائر ہ صدود میں کام کریں، کیوں کہ کام ہمیشہ ربط سے ہوتا ہے، خلط سے نہیں۔

اِس طرح مختلف دینی جماعتوں کو بھی باہم اعتاد واِرتباط سے کام کرنا جاہے، خدمتِ دین کے تینوں پہلوؤں (اِشاعت، حفاظت اور شوکت) کوسانے رکھتے ہوئے، دعوت اِلی اللہ، تلاوتِ آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تبلیخ اُ دکام، تزکیۂ نفوس، اُمر بالمعروف، نہی عن المنکر اور تنظیم المسلمین کی ذمہ داریوں کو محسوس کیا جانا جاہے۔

مرطرح کے غلواور بے اعتدالیوں سے اجتناب کرتے ہوئے، عقائد واَعمال کے تحفظ کا بندو بست کرتے ہوئے، عقائد واَعمال کے تحفظ کا بندو بست کرتے ہوئے، حب تو نیق، بقدرِ حیثیت اور نداق ومناسبت کے اعتبار سے اپنے دائر وَ کار میں، ربطِ باہمی سے دینی خدمات اُنجام دینی چاہییں۔

کتنی سلی ہے اہل اِسلام کے لیے صدیث شریف کے اِن اَلفاظ میں 'المرء مع مین أحب '' - بخاری: ۱۵ میا ۲۲۴۰ - ( کرآ دی کا حشر اُن لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ مجت کرتا ہے )، توابیا کیوں نہ کیا جائے کہ ' خدمتِ دین' توحبِ ذوق اور توفق اُنجام دی جائے ، اور محبت (وتعاون): اُصولِ صحیحہ کے مطابق دین کی خدمت کرنے والے تمام دی جائے ، اور جماعتوں سے رکھی جائے۔

الله تعالی ہم لوگوں کو محض اپنے فضل وکرم سے دِین ودنیا کے تمام شعبوں میں "دراہ اعتدال" پر چلنا، اور شرع اُمور میں "صراطِ متقیم" پر جمنا نصیب فرمادیں، اور ہرتتم کے شرور فتن سے ہماری اور سمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمادیں، آمین۔

## در دِدل

یہ بات ٹابت کرنے اور منوانے کی مختاج نہیں کہ "مداری دینیہ" کے اس المبارک سلسلہ کا سررشتہ یونان ویورپ کی درس گاہوں کے بجائے، اِسلام کے دور اول میں قائم شدہ مکہ کرمہ کے پہلے مدرسہ "داراً قم" سے ملتا ہے، جہاں سے حضرات خلفائ اربعہ اور دیگر سابقین اولین اصحاب نے نبوی تعلیم وتربیت سے آراستہ ہوکر سند کمال ماصل فرمائی، بھر حالات کی عدمِ مساعدت سے یہ مدرسہ مدینہ منورہ منتقل ہوا، جہاں مصفہ نامی چبوترہ پر بیٹے کر: وعوت الی اللہ، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت جبلنے اُحکام اور تزکیہ نفوس وقلوب کا وہ غلغلہ بلند ہوا کہ عرب کے بادبیشین، ایران وروماسمیت وقت کی دیگر ترقی یافتہ قوموں سے لے کر، قیامت تک کی تمام اقوام وملل کے لیے ایمان ویقین، علم وکمل، اور اخلاق و تہذیب کا مثالی نمونہ بن کر ابھرے۔

إسلام كى نظرول ميں أب وہى ''إيمان'' إيمان تعليم كيا گيا جو إن اہل ايمان في قبول فر مايا، وہى ''علم قرار پايا جو إن اہل علم نے پڑھا پڑھايا، وہى ''عمل'' عمل مشہرا جو إن مسلمانوں نے سيکھا سکھايا، أنهی '' اخلاق'' كواخلاق مانا گيا جو إن بااخلاقوں نے اختيار كيا، أسى '' تہذيب'' كوتہذيب سمجھا گيا جس كى إس مہذب جماعت نے بنيا در كھى: (التوبة: ١٠٠٠) ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار

را وبة ١٠٠١) ﴿ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (مهاجرين وانساريس والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (مهاجرين وانساريس سے جولوگ بہلے ايمان لائے ،اور جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ اُن کی بيروی کی ،اللّٰداُن سے راضی ہے،اوروہ اللّٰہ سے راضی ہيں )۔ (الحجرات: 2) ﴿ ولكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون ﴾ (ليكن الله ني محبت دى، اورتمهار تلوب كوأس سيمزين كرديا، اوركفر، نسق الله ني محبت دى، اورتمهار تلوب كوأس سيمزين كرديا، اوركفر، نسق اورنا فرمانى سي محمار سي اندرنفرت بيدا فرمادى، يهى بين وه لوگ جورا و راست بربين) مقديم طرز كے مداري ديديه كوفيقي اورمتوارث إسلام ' كا قلعه كهاجا تا ہے، إس كا إدراك (نادان) دوستوں سي كهيں زياده (دانا) دشمنوں كو ہے، كن افسوس سي محموب اور ہمار سے إن ' قلعول ' كے مافظين بالخصوص؛ شديد تم كى مرعوبيت اور إحماس كمترى كا شكار ہوتے جارہ بين، جن كور بتى دنيا تك كے ليے دوسروں كا ور إحماس كمترى كا شكار ہوتے جارہے بين، جن كور بتى دنيا تك كے ليے دوسروں كا "قبله نما" بنايا گيا تھا، وه خودا ني سمت كھوتے جارہے بين -

آج کی دجل آمیز المچل میں اخلاق و تہذیب اور علم عمل تو بعد کی چیزیں ہے،
نعو ذباللہ ایمان ویقین تک کی تشریح وتعیر بدلی جارہی ہے، ایسے میں بجائے اِس کے کہ
ماری صفول سے ایسے لوگ آگے بڑھتے جواپنے زورِ علم اور طاقت عمل سے ﴿ یُسَحَرِّ فُونَ
الْسُكِلِمَ عَنُ مَوَاضِعِه ﴾ (النساء: ۲۷) کے مصداق طبقات وافراد سے نبرد آزماہوتے،
ادراُن کے خلط والتباس اور دجل وتلبیس کا پردہ چاک کرتے، ہویدر ہاہے کہ:

ا: کچھ عافظین تو دشمن کی صفول میں ہی شامل ہوتے جارہے ہیں!

۲: کچھ حفاظت کی ذمہ داری سے میسو ہوکر، اپنے ذاتی مفادات اور مشاغل کو ترجیح دے رہے ہیں۔

۳: کچھ دفاع ورِ باط (حدودالله کی حفاظت) کی اپنی طے شدہ پوزیشن اور فرضِ منصبی حجبور کر، دوسرے محاذوں پر لگتے جارہے ہیں۔

جس کے نتیج میں اِسلام (اور حدوداللہ) کی حفاظت کا محاذ روز بروز کمزور پڑتا جار ہاہے، مدارس کے اندر کے ماحول میں کم ہی افراد میں اپنے مقصد کے تیس اِحساس اور بیداری پائی جاتی ہے،''حفاظت''،'' اِشاعت''اور''شوکت'' کی الگ الگ ذمه داریوں میں خلط عام ہے:

ا: "إشاعت دين" كاميدان بهت عام ہے: وعوت دين، تبليغ أحكام، وعظ وتذكير، درس وتقرير وغيره سارى خدمات ويديه كوشامل ہے، پھران خدمات كا بھى كوئى وتذكير، درس وتقرير وغيره سارى خدمات ويديه كوشامل ہے، پھران خدمات كا بھى كوئى مخصوص طريقه متعين بيس، مخطورات شرعيه (غلط بيانی تجريف وتلبيس، اورتصوير شي وغيره) سے بچتے ہوئے، متند دين باتوں كوجس طرح بھى دوسروں تك بہنجايا جائے، سب "إشاعت دين" بى كا حصه ہے۔

واضح رہے کہ شریعت میں" تبلیغ": دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کو کہا جاتاہے،خواہ وہ صرف ایک بات ہو،جیسا کہ حدیث "بلغوا عنی ولو آیة" میں فرمایا گیا،اورخواہ وہ پورے دین کی ساری باتیں ہوں،جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ﴿بلغ ما أنول إلیک من دبک ﴾ (جو بھم تھارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب دوسروں تک پہنچاؤ) میں فرمایا گیا ہے۔

۳: ''شوکتِ دین' یه بالکل الگ چیز ہے، حفاظت واشاعت کی کوششیں، ''شوکت''سے دابسة ضرور تیں پوری نہیں کرسکتیں۔

إعلاء كلمة الله: "دعوت إلى الله" كعام فهوم الك، الك عضوص الله، الك عضوص الله وصلاح به جوكفر اور كفاركى شوكت كو توثر في كو مضمن ب، جيسا كه

﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ﴾ مين ال كى طرف صاف إثماره، اور ﴿ وكلمة اللهُ هي العلياء ﴾ كي تفير مين ال كى صراحت موجود ب، إلى ليه "إعلاء " كم جزيه ملح اور قال وغيره ك ذريع بحى حاصل موجاتا ہے۔

بہرحال! عرض بیکرنا ہے کہ مدارِس دینیہ کا اصل موضوع: '' حفاظتِ حدوداللہ'' ہے، لہٰذا ہماری ساری تعلیم وتربیت کا بنیا دی محوراور مرکزی نقطہ نظریہی ہونا چاہیے، دین کی دیگر خدمات میں تعاون اور اُن کی شرعی گرانی تو مدارس کے دائر ہ کارمیں آتی ہے، گر مدارس کے تعلیمی نظام میں خلل کو گوارا کرتے ہوئے، دوسرے کاموں میں شرکت؛ یہ بنائے مدارس کے مقاصد کے خلاف ہے۔

اے کاش! اہلِ مدارس اپنامقعد وجود بھتے ، اپ دائر ہ کار کی تعین کرتے ، اپنی فرمد داریاں اور فرض منصی کا حساس کریاتے ، ﴿ طائفة لیتفقه و افی الدین ﴾ ک 'جماعتیں' تیار کرنے پرزور صرف کرتے ' 'تحریف الغالین ، و انتحال المبطلین ، و ناوی المبطلین ، کی اہم ترین ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ، اور مدرسوں کی چہار دیواری میں بنے ہوئے تک اور بند حجروں کی قدر فرماتے ، تو دین ، فکری اور علمی فتوں کے اس سیل رواں پر کسی حد تک بند با ندھ اجاسکتا تھا۔

گرجب پاسبال ہی بے اطمینانی کاشکار ہونے لگ جا کیں ، اپنے چودہ سوسالہ تعامل وتوارث کے مثبت اثرات کے کھلی آئکھوں نظر آنے کے باجود ، موجودہ شوروشغب سے مرعوب ہوئے وارہ ہوں ، اسلاف واکابر کے بنائے ہوئے ' نصاب ونظام' کے سلسلے میں گو گو میں پڑے جارہ ہوں ، لن یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها کے موت ہوئے ہوئے ہی ، جدت اور تجدد پر گرے جارہ ہوں ، تو پھر چوروں اور د ہزنوں کو خوف ہوتو کس کا ہو؟

میری اِن باتوں کو بیگا نوں کا شکوۂ عناد سمجھ کرنظر انداز نه فرمایا جائے ، بلکه اُس

دوست کے "دروِ دِل" کی آہ خیال فرمایا جائے، جو زوال کی اِس شب دیجور میں بھی،
روشن کی امید: "مغرب" کے سیاہ افق کے بجائے، "مشرق" کے سپیدہ سے راگائے
بیٹا ہے، کیوں کہ یہ بات بہر حال طے پا چکی ہے کہ دنیا میں خیراً سی وقت تک باتی رہے گا
جب تک افق "مشرق" سے بھیلنے والی اِس روشنی سے بی دنیا فیض یاب ہو، ورنہ جس دن
کے "مغرب" سے نمودار ہونے والی روشنی اِس دنیائے دُوں پر پوری طرح اثر انداز ہوگئ
اُس دن امر نافذ ہوجائے گا، بساط لپیٹ دی جائے گی، کاروبار دنیا ہمیشہ کے لیے بند کردیا
جائے گا: ﴿فاعتبروا یا اُولی الاُبصار ﴾۔

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما علينا إلا البلاغ المبين، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محدمعاویه سعدی گورکھپوری مدرسه مظاہر علوم، سہار نبور، یو پی

## عصرحاضركا فتنة إلحاد

از :محمد فاروق صاحب (بشكريه ما منامه مظاهر علوم ،سهاريپور)

اسلام کا نام لے کر اِسلام کوڈسنا، استے کو نین نشتر لگانا، اس پرجرح و تقید کی مثق کر نااور محض مفروضات سے اس کے قطعی مسائل کو پا مال کرنا، ہر دور کے ملاحدہ و زنادقہ کا طرو امتیاز رہا ہے، پہلی صدی کے خوارج ہوں، یا مابعد کے باطنیہ، تیسری صدی کے اصحاب العدل والتو حید ہوں، یا دور حاضر کے اُر باب فکر ونظر، دوسری صدی کا ابن المقفع ہویا چودھویں صدی کے اسلم جیرا جبوری، اکبری دور کے ابوالفضل اور فیضی ہوں، یا ہمارے دور کے جاوید غالمی، ماضی قریب کے ڈاکٹر فضل الرحمان اور عمر احمد عثمانی ہوں ما آج کا محمار خان ناصر۔

سب کامشرک مقصد، مشترک نقطهٔ نظراور مشترک مرمایہ: اسلام کی چاردیواری میں رخنه اندازی کرتا ہے، ان کاخیال یہ ہے کہ اسلام کی اصل روح پہلی صدی کے وسط یا تقریبا آخر میں دفن ہوکررہ گئی، اوراب جو مدون اسلام تیرہ یا چودہ صدیوں سے مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ وہ اسلام نہیں جو محصلی اللہ علیہ وسلم نے چیش کیا تھا؛ بلکہ یہ اسلام مردہ کا ور شداورزندگی کی حرارت سے محروم جمد ہورہ ہے۔ نعوذ باللہ۔

''فنن' عربی زبان کالفظ ہے، جومتعدد معانی کے لیے قرآن کریم میں بھی استعال ہوا ہے، لیکن معروف معنی: دنگا فساد ہی ہے، اور ای معنی میں بیلفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، روز مرہ کی گفتگو میں بھی فتندوفساد وغیر والغاظ ہم استعال کرتے رہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی کے مطابق امت محمد میں سلسل فتوں کا شکار رہے گی۔

آج نتشهٔ عالم پر نگاہ دوڑائے! حرمین شریفین سے لے کر تمام عرب ممالک، ایشیا،
یورپ، افریقہ اور امریکہ بھی خطے شرور وفتن کی لپیٹ میں ہیں، آفات ومصائب کا ایک عالمی طوفان
ہے جو بڑھتا چلا جارہا ہے، فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں، دینی علمی فتنے، مکی وقومی فتنے، تہذیب وتدن

کے فتنے، آرائش وآسائش کے فتنے، سرمایہ داری کے فتنے، غربت وافلاس کے فتنے، اخلاقی وسیای فتنے، تاکسلسل کے ساتھ تمام فتنے، عقل پرتی کے فتنے، داخلی و خارجی فتنے حتی کہ نورانی اور روحانی فتنے۔ ایک تسلسل کے ساتھ تمام فتنے دنیا میں پھیلتے چلے جارہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی خطہ شاید ایسانہیں جوفتنوں سے بالکلیہ محفوظ اور مامون ہو۔

اورانتهائی کرب ناک صورت حال یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی سازشوں کے نتیج میں عالم اسلام فتنوں کی آماجگاہ بن کررہ گیا ہے، اسلام کے نام پر فتنے، اسلامی عقائداور اسلامی اعمال میں ا فتنوں کی ایک شورش بریا ہے۔

یورپ سے درآ مدشدہ دانشور مسلمانوں کے ایمان کوختم یا کم از کم کر در کرنے کے لیے آئے
دن نی تحقیق اور جدیدر پر بی کے نعر بے بلند کرر ہے ہیں، قلمی جولانیاں، زبان کی سلاست وروانی،
جرب لسانی کے ذریعے اُذہان وعقول کو متاثر کر کے احکام دین سے باغی کر ناان کے فرائض منعبی میں
داخل ہے، ان سے اور پھے نہ بن پڑے تو اجھے بھلے مسلمان کو اس کے عقا کدواؤکار کے حوالے ہے شک
میں تو ڈال بی دیتے ہیں، اور بیسب اِس وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے خالق سے بہروائی
اختیار کرلی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ﴿ومن أعرض عن ذكری فبان له معیشة ضنیار کرلی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ﴿ومن أعرض عن ذكری فبان له معیشة ضنیار کرلی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ﴿ومن أعرض عن ذكری فبان له معیشة برداسب یہی ہے کہ ہم نے خالق کا نتات ہے دوگر دانی کرد کھی ہے۔

..... دورِ حاضر میں بھی یہ فتے مختلف شکلوں میں موجود ہیں، سب سے پہلے میں جاوید عاری اس سے بہلے میں جاوید عاری صاحب اوران کے فکری جانشین جناب ممارخان ناصر کا نام لیما چاہوں گا، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنھوں نے دین کی از سرنوتشکیل کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ کے نازل کردہ دین میں سے صحابہ کرام سے لیے کر آج تک چودہ صدیوں کے علم، فقہا، محدثین ومفسرین کی آ راکے برخلاف جو بچھ عالمدی صاحب کے بچھ آ سکا، وہ انھوں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کردیا ہے۔

نامی ماحب نے تفکیل جدید میں پہلاحلہ قرآن پاک پرکیا کہ قرآن ہجے کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے وہ انی قرآن ہجھنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے وہ انی قرآن ہجھنے کے لیے نہ کی تغییر کی پابندی ضروری ہے نہ تشریحات سلف کی پیروی۔

(۲) اورسنت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ: سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال وعادات نہیں؛ بلکہ دین ابراہی کی روایت ہے، جسے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا، نیز سنت کو بھٹے کے لیے دین ابراہی کے حاملین (یہود ونصاری) کے عمل وتو اتر کودیکھا جائے گا (امت محمدیہ کے قواتر عملی کنہیں!!)۔

(۳) تیسرا اُصول به وضع کیا کہ حلت وحرمت اور جواز وعدم جواز کے لیے مدار: شریعت نہیں، بلکہ فطرت ادر عقل انسانی ہے۔

اِن اصولِ ثلاثہ سے دین کا کوئی جزبچتا نظراؔ ئے،مثلا حدود وتعزیرات اور اِقدامی جہاد وغیرہ تواس کے بندوبست کے لیے قانونِ اِتمام ججت نامی اصطلاح معرضِ وجود میں لائی گئی۔

لیجے! قرآن مجیدی تمام تر تفاسیر ہے بھی آزادی کمی سنت کے نام پرملا لوگ جو قیو دلگاتے میں ان ہے بھی جان جھوٹی ،اور شریعت کے گور کھ دھند ہے ہے خلاصی ہوئی۔اب غاء ی صاحب ہیں اور قرآن کی آیات ، اپنی عربی دانی کی بنیاد پرجس آیت کی جوجا ہیں تشریح کریں۔غامہی صاحب ہیں اور دین آیرا ہیمی کی روایات ، لہذا سنتوں کی تعداد سمٹ کر .....رہ گئے۔غامہی صاحب ہیں اور ان کی فطرت سلیم ، لہذا اپنی فطرت سے سوال کر کے ، جے جا ہیں حلال قرار دیں اور جے جا ہیں حرام ، رہی سی کسر قانون اِتمام جت یوری کردے گا۔رہ نام ملت غامہ یکا۔!!

ای اصول کے بیش نظرانہوں نے حیات عیسی ، ظہورِ مہدی، جیت حدیث، داڑھی کی سنیت ، جیت اجماع ، رجم کی حد، قرآن کریم کی مختلف قراءات ، تصوف ، سلم وغیر سلم اور مردو ورت کی محاف قراءات ، تصوف ، سلم وغیر سلم اور مردو ورت کی محاف قراءات ، تصوف ، سلم وغیر سلم کی افعال وا عمال کی سنیت کا محابی میں فرق ، زکوۃ کے معین نصاب اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی افعال وا عمال کی سنیت کا انکار کردیا کہ قرآن اِن سے خاموش ہے ۔ اور موسیقی ، تصویر ، بیمہ وغیرہ کواس لیے جائز قرار دے دیا کہ قرآن اِن سے منع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیکر ول سنتوں کا اِنکار اِس بنا پر کردیا کہ دین ایرا ہیں کی روایت نہیں ۔ اور کھانے کی چیزوں میں چار چیزوں کے سواسب کی حرمت بشری کا انکار کردیا کہ وہ فطرت پر موتوف ہیں ، اور اِقدامی جہاد ، مرتد کی شری سر ااور مسئلہ تحفیر کو قانونِ اتمام جمت میں نادیا۔

عمارخان صاحب: اکثر مبائل میں تو غامری صاحب کے بالکل قدم بہقدم ہیں، چنانچہ

تفیر بالرائے، انکار إجماع، انکار سزائے ارتدادورجم، اقدای جہاد کے انکاراورتصوف واہل تصوف کے استہزا میں بعینہ غالدی اصغر ہیں۔ اور بعض مسائل جن میں وہ سجھتے ہیں کہ اگر میں نے غالدی صاحب سے اتفاق کیا تو امت کی اجماعی رائے کی روشنی میں دائر ہ اسلام سے خارج قرار باؤں گا تو ان میں انکار کے بجائے تشکیک اورنفس مسئلہ کی اصل حیثیت کو بحروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچے داڑھی کی شرعی حیثیت، حیات عیسی اور مسئلہ فی روغیرہ مسائل میں وہ ای راہ پر گامزان ہیں۔

ان افکار کالیمی نتیجه ند جب بیزاری، دین تشکیک و تذبذب، تمام امت اسلامیه کی تجبیل اور تحمیق اور قدیم علاء امت اور حاملین دین کونا قابل اعتاد مجرم قرار دینا اور اسلام کی پوری تاریخ تاریک درتاریک دِکھلانا ہے۔

غالدی صاحب کے وضع کردہ نہم دین کے اصولوں کے نتیج میں کیا کچھ ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے؟ اس کے تصور ہے بھی رو نکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تغییر وتشریح میں جو پکھ صاحب قرآن نے فر مایا وہ نا قابل اعتبار تغییرا کہ قرآن سیجنے کا مدار فظاعر بی دانی ہے۔ اتوالِ صحابہ وتا بعین ، تشریحاتِ مفسرین اور فقہا کرام کے قرآن سے اخذ کردہ مسائل واحکام سب بیک جنبشِ تلم نا قابل التفات تھہرے۔ سنت رسول اور آ ٹار صحابہ کی پابندی بھی غیر لازم ہوئی کہ سنت تو دین ایرا ہیں کی روایت ہے۔ اور اجماع کو تو غامدی صاحب نے صاف لفظوں میں بدعت اور ممار خان نے علمی افسانہ کھ دیا۔ یوں پوری امت مبتدع وافسانوی کردار کی حال تھری ۔ یبودونصاری کے لیے نجی گریم طلات قرار دے کر تمام صوفیا علمت کو گمرائی کے گڑھے میں دھیل دیا۔ یبودونصاری کے لیے نجی گریم برایمان کو غیر ضروری قرار دے کر گلمہ اسلام کی اہمیت ختم کرڈالی۔ الفرض کلمہ اسلام سے لے کردین کے برایمان کو غیر ضروری کردیا۔ اور چودہ صدیوں کا اجماعی تعامل اور جمہور اہل علم کا موقف غیر معتبر تھہرا، اب دین کو بجھنے کا واحد ذریعہ عقل عالمی اور خیار سے!! اعاد نا الله جند.

طرفه تماشا به ہے کہ اِس تحریف دین کا نام تحقیقِ اِسلام اور الحاد فی الدین کا نام اِظبارِ حقیقت رکھا جاتا ہے۔ غامدی و ممار صاحبان کے علاوہ دیگر طحد ین زمانہ میں زید حامہ، فرحت ہاشی (راشد شاز، اسرار عالم، وحیدالدین نمال) اور ان جیسے دسیول پروفیسرز، بیسیول ڈاکٹرز اور نام نہاد دانشوران شامل ہیں۔جومحنف ٹی وی چینلز، پرنٹ والیکٹرا تک میڈیا اور محنف کیکچرز وائٹرویوز میں آئے دین احکام کی من پہند تشریحات و توضیحات کر کے قوم کو گمراہ کرنے پرتلے بیٹھے ہیں۔
ان سے ہٹ کر اسکولوں کا لجول میں رائج انگریزی کلچر، یبود وہنود کی تہذیب و تدن بھی الحاد پھیلانے میں چیش چیش ہے، ای کود کھے کرعلامہ اقبال نے کہا تھا۔

ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراخی تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا اِلحاد بھی ساتھ

ابتدائی ہے بچوں کے گلے میں ٹائی لئکا کران کوعیسائی تہذیب ہے مانوس ادراسلامی تہذیب ہے مانوس ادراسلامی تہذیب ہے ہے۔ بود وہاش، رہن ہن شکل وصورت، لباس وغیرہ سب بچھ عیسائیوں کے طرز پر ہے، مخلوط تعلیم ہم نے شروع کررکھی ہے، بے حیائی اور فحاشی کے حلقے ہمارے گھروں میس کے طرز پر ہے، مخلوط تعلیم ہم نے شروع کررکھی ہے، بے حیائی اور فحاشی کے حلقے ہمارے گھروں میں کے ہوئے ہیں، تو می ودینی غیرت کا جنازہ ہم نے زکال رکھا ہے، ہندوؤں کے تہوار ہم نے اپنار کھے ہیں۔

وضع میں تم ہو نساری تو تدن میں ہنود تم مسلماں ہو جنسی دکھے کر شرمائیں یہود؟

مویالا دینیت، الحاد، سیکولرازم، لاند ہبیت اور دین سے دوری کی جتنی مکنه صورتیں ہیں، وہ سب ہم نے اختیار کررکھی ہیں، کا فروشمنوں نے اپنے ایجنٹ اسلامی ممالک میں بھیج کر ہمارے میڈیا پر ان کو اسلامی اسکالرز باور کرایا ہے، حالانکہ ان کا مقصد اور واحد مقصد: مسلمان قوم کو خدا، نبی اور قرآن سے کا ثنا اور دور کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں، نبی کے وار توں اور قرآن کے حالمین سے قوم کو بدخن کریں۔ سواس کوشش میں دِن رات ایک کے ہوئے ہیں۔

(ماخوذ بتقرف داخضار)



## باسمه سجانه وتعالى

## را شدسشاز كافتت

"اسلام: شاه راه اعتدال" را شد شاز اوران جیسے مفکرین کے مذہبی انحرافات، ایک ملی علی و تجزیہ

مفصل نام اس کتاب کاہے جومولا نامجرمعاویہ سعدی ، شعبہ تخصص فی الحدیث مظاہر علوم سہار نپور کے قلم ڈرف نگار کا شاہ کار ہے۔ کتاب میں اسلام کی راہِ اعتدال اور اس شاہراہ سے منحرف نظریات وعقائد سے متعلق اصولی بحث کے ساتھ اس دور کے ایک نو زائیدہ لیکن انتہائی مضرفتنه کاتفصیلی و تقیقی جائز و بھی لیا گیا ہے اور و و فتنہ ہے سلم یونیورٹی علی گڑھ کے برج کورس کے ڈائر مکٹر جناب را شد شاز صاحب کے افکار ونظریات کا فتنہ۔

۔۔۔۔اگر چیکئی اہل قلم حضرات اورار باب فتوی نے مختصر آرا شد شاز صاحب کی

فکری کج روی کا جائز ولیا ہے کیکن زیر نِظر کتاب کے مرتب جناب مولانا محد معاویہ سعدی نے موصوف کے افکار کامفصل اور مدل تحقیقی جائز ہ لے کر بروقت ایک بڑی علمی خدمت

انجام دی ہے۔

الله تعالیٰ اس محنت کو شرف قبولیت سے نواز سے اور امت کی ہرطرح کے فکری inution عمل انحران سے حفاظت فرمائے۔ آمین وملی انحراف سے حفاظت فرمائے۔ آمین ابوالقاسم نعماني غفرله

مبتم دارالعسلوم ديوبسه ارزق الث الى ١٣٢٤

STOCKIST Mob.: 09927164925 الغُرُبُ الْعُرِبُ عَلَيْمِفَةً فَيْ مُفَاتِّهُمُ الْبُلُونِ KUTUB KHANA IMDADUL Mohalla Mufti, Saharanpur (U.P.) 247001 INDIA